







محت برفیضان شریعیت دآدرار پرئیٹ لائو

PDF created with pdfFactory trial version www.pdfractory.com

علاء المسنت كي كتب Pdf قائل مين حاصل 2 2 1 "فقر حنفي PDF BOOK" چین کو جوائن کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل ہوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیلگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كى ناياب كتب كوكل سے اس لنك سے فری ڈاؤاں لوڈ کری https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا۔ کے عرفاق عطاری ووسي حسى وطاري

73 فرقے اوران کے عقائد

سم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

وعلىٰ الك واصحابك يا حبيب الله

جمله حقوق تجق مصنف ونا تترمحفوظ ہیں

نام كتاب ----- 73 فرقے اوران كے عقائد

مصنف \_\_\_\_\_ ابواحم محمدانس رضا قادري

ناشر ــــ مكتبه فيضان شريعت، دا تا دربار ماركيك، لا بور

يروف ريدنگ \_\_\_\_\_ا**بواطېرمولانامحمانظېر**عطاري المدني

صفحات ۔۔۔۔۔۔۔192

اشاعت اول \_\_\_\_رمضان المبارك 1433 هـ، جولا في 2012ء

ملنے کے پیتے

🖈 مكتبه بهارشر ليت، دا تا دربار ماركيث، لا مور 🖈 مكتبه اعلى حضرت دربار ماركيث، لا مور

🖈 كرمانواله بك شاپ، دا تا در بار ماركيث، لا مور

🖈 مكتبه ابلسدت ، فيصل آماد

کتبه قادرید، دا تادربار مارکیث، لا بور کمسلم کتابوی دا تادربار مارکیث، لا بور

🖈 مكتبه مس وقمر، بھاٹی چوک، لا ہور

🖈 مكتبه فيضانِ عطار، كامونكي

🖈 ضیاءالقرآن پبلی کیشنز، دا تا در بار مار کیث، لا ہور

🕁 فریدیک سٹال،اردوبازار،لا ہور

🖈 مکتبه نوثیه، برانی سبزی منڈی کراچی

🖈 رضا ورائٹی، دا تار مار کیٹ، لا ہور

73 فرقے اوران کے عقائد

73 فرقے

اوران کے عقائل

ابواحمد محمد انس رضا قادرى

تخصُّص في الفقه الاسلامي،الشهادةُ العالميه ایم \_اے اسلامیات،ایم \_اے پنجابی، ایم\_اے اردو

مكتبه فيضان شريعت،لاهور

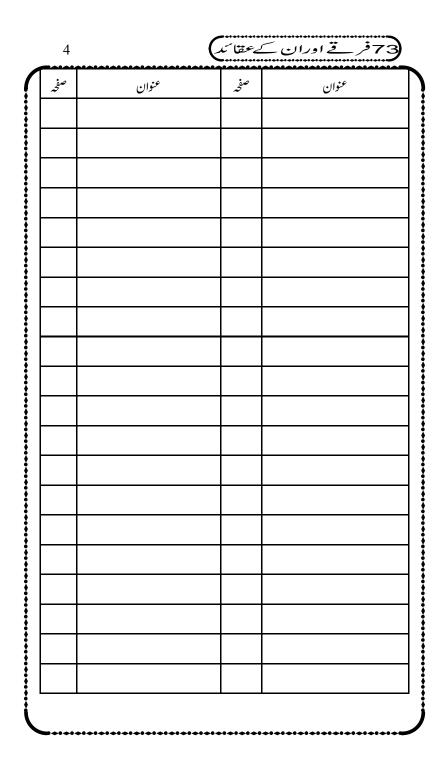

| <b>بإ د داشت</b><br>ران مطالعه ضرور تأانڈ رلائن سیجئے ،اشارات ککھ کرصفی نمبرنوٹ فر مالیجئے۔ان شاءالڈعز وجل علم میں ترقی ہوگے |       |          |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|--|
| مغم                                                                                                                          | عنوان | عفی صفحہ | عنوان |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |
|                                                                                                                              |       |          |       |  |

| فرقے اوران کےعقائد     | 73)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) فرقه معتزله        | 14                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (4)فرقه کیسانیه        | 15                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (5) فرقه شیطانیه       | 16                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (6) فرقه تثریکیه       | 17                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (7)فرقه وهميه          | 18                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (8) فرقەر بويە         | 19                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (9)فرقه بتربه          | 20                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (10) فرقه نا کثیه      | 21                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (11) فرقه قاسطيه       | 22                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (12) فرقه نظاميه       | 23                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فرقه جربي              | 24                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جريەفرقە كى12 شاخىس: _ | 25                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (1) فرقه مضطربير       | 26                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (2) فرقه افعالیه       | 27                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (3) فرقه مفروغیه       | 28                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (4) فرقه نجاريه        | 29                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | (3) فرقد معزله (4) فرقد كيمانيه (5) فرقد شيطانيه (6) فرقد شيطانيه (7) فرقد وبهميه (8) فرقد ربويه (9) فرقد بتربه (10) فرقد ناكثيه (11) فرقد قاسطيه (12) فرقد قطاميه جريه فرقد كي 12 شاخيس: - جريه فرقد مضطريه (1) فرقد مضطريه (2) فرقد افعاليه (3) فرقد مفروغيه |

| صفحه | مضمون                                              | نمبرشار |
|------|----------------------------------------------------|---------|
| 13   | پیشانفظ                                            | 1       |
| 15   | جنتی فرقه کی پیچان                                 | 2       |
| 22   | المل سنت وجماعت                                    | 3       |
| 26   | سوادِاعظم کونسافرقہ ہے؟                            | 4       |
| 28   | صحابه کرام، تابعین و بزرگانِ دین اہل سنت تھے       | 5       |
| 40   | بریلوی، دیو بندی اور و ہا ہیوں میں کون اہل سنت ہے؟ | 6       |
| 44   | کیابریلوی نیافرقہ ہے؟                              | 7       |
| 52   | کیاائمہ مجتهدین وتصوف کااختلاف تفرقہ ہے؟           | 8       |
| 55   | 73 فرقے اوران کے عقائد                             | 9       |
| 58   | فرقەقدرىي                                          | 10      |
| 60   | فرقەقدرىيىكى 12 شاخىيى: _                          | 11      |
| 60   | (1) فرقه احمريه                                    | 12      |
| 61   | (2) فرقه ثنويه                                     | 13      |
|      |                                                    |         |

| 8  | - فر <u>تے</u> اوران کے عقائد     | 73 |
|----|-----------------------------------|----|
| 90 | (5) فرقه خلفیه                    | 45 |
| 91 | (6) فرقه کوزیی                    | 46 |
| 92 | (7)فرقه کنزی <sub>ی</sub>         | 47 |
| 93 | (8) فرقة شمرا حيه                 | 48 |
| 93 | (9) فرقه اخنسیه                   | 49 |
| 94 | (10) فرقة محكميه                  | 50 |
| 94 | (11) فرقه معتزله حروريه           | 51 |
| 95 | (12) فرقه میمونه                  | 52 |
| 96 | فرقه مرجيه                        | 53 |
| 96 | فرقه مرجيه کی 12 شاخيں: ـ         | 54 |
| 96 | (1) فرقة تاركيه                   | 55 |
| 97 | (2) فرقه سائبيه                   | 56 |
| 97 | (3) فرقه راجيه                    | 57 |
| 98 | (4) فرقه ثناكيه                   | 58 |
| 99 | (5) فرقه بھیسیہ<br>(6) فرقه عملیه | 59 |
| لت | (6) فرقه عملیه                    | 60 |

| 7  | قرقے اوران کے عقائد <b>ک</b> | 73 |
|----|------------------------------|----|
| 75 | (5) فرقه مبائنيه             | 30 |
| 75 | (6)فرقه کسبیه                | 31 |
| 76 | (7) فرقه سابقیه              | 32 |
| 77 | (8) فرقه عبيه                | 33 |
| 78 | (9) فرقەنخونيە               | 34 |
| 78 | (10) فرقه فکریه              | 35 |
| 79 | (11)فرقەصىيە                 | 36 |
| 79 | (12) فرقه معیه               | 37 |
| 80 | فرقدسبائيه                   | 38 |
| 81 | فرقه سبائیه<br>فرقه خارجیه   | 39 |
| 88 | خوارج کی12 شاخیں:۔           | 40 |
| 88 | (1) فرقدازرقیه               | 41 |
| 88 | (2) فرقه اباضیه              | 42 |
| 89 | (3) فرقة ثعلبيه              | 43 |
| 89 | (4) فرقه حازمیه              | 44 |

|    | 10 | -<br>قرقے اوران کے عقائد <b>ک</b> | 73 |
|----|----|-----------------------------------|----|
| 11 | 14 | (9)فرقەءرىيە(غىرىيە)              | 77 |
| 11 | 14 | (10) فرقه واقفيه                  | 78 |
| 11 | 15 | (11)فرقة قبريه                    | 79 |
| 11 | 16 | (12) فرقه لفظيه                   | 80 |
| 11 | 16 | فرقه ناصبی                        | 81 |
| 11 | 18 | فرقهضرادبي                        | 82 |
| 11 | 18 | فرقدحدبي                          | 83 |
| 11 | 19 | فرقه كلابيي                       | 84 |
| 12 | 20 | فرقدسالميه                        | 85 |
| 12 | 20 | فرقه رافضيه (شيعه)                | 86 |
| 12 | 21 | فرقه رافضیه (شیعه) کی شاخیس:      | 87 |
| 12 | 21 | شیعوں کےعقائد                     | 88 |
| 13 | 31 | فرقه قادياني                      | 89 |
| 13 | 32 | قادیا نیوں کے عقائد               | 90 |
| 13 | 39 | فرقه بابی                         | 91 |
| V. |    |                                   |    |

|       | 9<br> | فرقے اوران کےعقائد)                | 73 |
|-------|-------|------------------------------------|----|
|       | 100   | (7) فرقه مستثنيه                   | 61 |
| •     | 101   | (8)فرقەمشبە                        | 62 |
| ***** | 102   | (9) فرقه حثوبي                     | 63 |
| ***** | 103   | (10) فرقه ظاہریہ                   | 64 |
| •     | 104   | (11)فرقه بدعيه                     | 65 |
| ****  | 105   | (12) فرقه منقوصیه                  | 66 |
| •     | 105   | فرقہجیمہ                           | 67 |
| ***** | 106   | فرقه جممیه کی 12 شاخیں: _          | 68 |
| ***** | 106   | (1) فرقه معطله                     | 69 |
| •     | 107   | (2) فرقه مرسیه                     | 70 |
| ***** | 108   | (3) فرقه ملتزقه                    | 71 |
|       | 109   | (4) فرقه واردبير                   | 72 |
| ***** | 110   | (5) فرقدزنادقه                     | 73 |
| ••••• | 111   | (6)فرق <i>ە</i> رتى                | 74 |
| ***** | 111   | (7) فرقه مخلوقیه                   | 75 |
| j     | 112   | (7) فرقه مخلوقیه<br>(8) فرقه فانیه | 76 |
|       |       |                                    |    |

## انتساب

صحابی رسول حضرت علی المرتضی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نام کہ حضرت ابن عباس نے امت مسلمہ کے بدترین گمراہ فرقہ کے لوگ خارجیوں سے مناظرہ کرکے ان کا رَدٌ فر ما یا اور حضرت علی المرتضی نے تلوار سے ان کے ساتھ جہاد کیا اور میز ثابت کردیا کہ مسلمانوں کو بد فد ہبوں کے باطل عقائد سے بچانا فرقہ واریت نہیں بلکہ سنت صحابہ ہے۔

| *************************************** | 13                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فرقه و هابیه                            | 92                                                                                                                                                                                                                 |
| وہائی مذہب کےاصول                       | 93                                                                                                                                                                                                                 |
| وہابیوں کے عقائد                        | 94                                                                                                                                                                                                                 |
| وہابی فقہ                               | 95                                                                                                                                                                                                                 |
| فرقه ديو بندبير                         | 96                                                                                                                                                                                                                 |
| د یو بند یوں کے عقا کد                  | 97                                                                                                                                                                                                                 |
| فرقه مودود پیه                          | 98                                                                                                                                                                                                                 |
| مودوی عقائدونظریات                      | 99                                                                                                                                                                                                                 |
| فرقه نیچریه                             | 100                                                                                                                                                                                                                |
| نیچر پیر کے عقائد                       | 101                                                                                                                                                                                                                |
| فرقه چکژالوی                            | 102                                                                                                                                                                                                                |
| چکڑ الوی عقا کد                         | 103                                                                                                                                                                                                                |
| فرقه جماعت مسلمين                       | 104                                                                                                                                                                                                                |
| جماعت مسلمین کے عقائد                   | 105                                                                                                                                                                                                                |
| ح ف آخر                                 | 106                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | وہابی مذہب کے اصول وہابی وں کے عقائد وہابی فقہ فرقہ دیو بندیں دیو بندیوں کے عقائد مودوی عقائد فرقہ مودودی مودودی فرقہ نیچریہ فرقہ نیچریہ کے عقائد فرقہ چکڑالوی فقائد فرقہ چکڑالوی فقائد غرقہ جماعت مسلمین کے عقائد |

## يبش لفظ

اَلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ فَي بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ عَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمُ بِعِيمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِي شَعِبہ ہے تعلق مرکضے والا شخص اپنے فرقے کے لوگوں سے دلی لگاؤ رکھتا ہے۔مولوی ہو یا ڈاکٹریا وکیل یا پولیس والا ہر شخص کوئی نہ کوئی عقائد ونظریات رکھتا ہے اور اپنے ہی عقید ہے جیسے لوگوں کی پولیس والا ہر شخص کوئی نہ کوئی عقائد ونظریات رکھتا ہے اور اپنے ہی عقید ہے جیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جولا وارث ہوتے ہیں سی فرقے کے نہیں ہوتے ، جومولو یوں کو بُر ابھلا کہتا ہے اسے وہ لوگ ایجھے لگتے ہیں جوعلاء کی شان میں گتا خیاں کرتے ہوں۔الغرض جوجیسا عقیدہ رکھتا ہے وہ اور دوسروں سے نفرت کرتا ہے۔

نعض دنیاوی تعلیم یافتہ اور میڈیا کے تجزیہ کار وغیرہ ہرفر نے کو غلط قرار دیے
ہوئے اور علماء کرام کوفر قد پرست کہتے ہوئے اسے معاشرے میں ترقی کی رکاوٹ سجھتے ہیں
لیکن میسو چتے تک نہیں کہ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ کیاسب فرقے غلط ہیں؟ انہیں اتنی
بھی عقل نہیں ہوتی کہ رہتی دنیا تک تمام کے تمام فرقے غلط نہیں ہو سکتے ایک فرقہ ضرور حق
پر رہتا ہے جس کا ثبوت احادیث میں واضح ہے ۔لیکن میدلوگ اپنی جہالت میں موقع پا
کرفرقوں کو بُر ا بھلا کہہ کرعوام کی نظر میں بہت اچھاور امن پندتو بن جاتے ہیں کیکن دین کو
کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے بلکہ الٹا نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کو بید ذہن دیتے ہیں کہ کسی
مولوی کی کوئی بات نہ ما نو بیسب شدت پسند ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار و۔

بعض اوقات کی سیاستدان میہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سب شیعہ سی، وہائی

ایک ہوجائیں۔ گویا یہ چاہتے ہیں کہ سب ایسے ہوجائیں کہ ایک ہفتہ شیعہ بن کرمعاذ اللہ صحابہ کو گالیاں دیں اور دوسرے ہفتے وہائی بن کر اولیاء کرام پر طعن وشنیج کریں اور تیسرے ہفتے سنی بن جائیں، یعنی عقیدہ عقیدہ ضربے بلکہ ایک مربہ بن جائے۔ پھر کہنے والے بھی وہ سیاستدان ہیں جوساری زندگی عوام کویار ٹیوں میں لڑاتے ہیں ، اپنی یارٹی کے مخالفوں پر

بہتان بازیاں کرتے ہیں،خودا یک نہیں ہوتے اورعقیدے جیسے مسئلہ میں سب کوایک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہرسیاس پارٹی کےالگ الگ جھوٹے منشور ہیں جن کویہ چھوڑتے نہیں اورمسلمانوں کواینے چیج عقائد چھوڑنے کی ترغیب دیتے ہیں، پھرافسوس ناک بات یہ ہے

کہ ایسا کہنے والے بھی عمو ما اہل سنت و جماعت کے سیاستدان ہوتے ہیں ، چونکہ بھی کوئی بد مذہب سیاستدان ایسانہیں کہتا ، وہ اپنے فرقے ہی کے حق میں بولتا ہے۔ان نام نہا دامن

پیندسیاستدانوں کو چاہئے کہ لوگوں کو بیز ذہن دیں کہ فرقہ ورایت کے نام پرقل وغارت نہ کریں ، پنہیں کہ مسلمان اپنے صحیح عقا ئدچھوڑ کر گمراہوں سے اتحاد کرتے پھریں اوراپنے

ری، بیدی نه مهان بچن ها مدپور ر زرا دول سے ان فار رہا۔ عقید بے خراب کرلیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عزوجل نے تفرقہ سے منع کیا ہے اور اسلام نے ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی تلقین کی ہے۔ آج ہر فرقے والاخود کومسلمان کہتا ہے اور صراطِ مستقیم پر ہونے کا دعو کی کرتا ہے۔ قادیا نی، گتا خِ صحابہ، گتا خِ اہل بیت، منکرین حدیث، نیچری سب کے سب خود کومسلمان کہتے ہیں۔ اگر یوں لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے کہ جسیا مرضی عقیدہ بناؤ، جیسے مرضی زندگی گزارو، تو آئے دن نئے سے نئے فتنے ظاہر ہوں گے، نئے سے نئے فرقے بنیں گے جسیا کہ موجودہ دور میں ہو بھی رہا ہے۔ شریعت مدات بن کررہ جائے گی۔ جس شریعت نے حضرت آوم سے لے کر قیامت اور قیامت کے مذات بن کررہ جائے گی۔ جس شریعت نے حضرت آوم سے لے کر قیامت اور قیامت کے مذات بن کررہ جائے گی۔ جس شریعت نے حضرت آوم سے لے کر قیامت اور قیامت کے

ومن هی یا رسول الله "((قال ما أنا علیه وأصحابی)) ترجمه: یقیناً بنی اسرائیل بهتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔سوائے ایک ملت کےسب دوزخی ہیں۔لوگوں نے پوچھایارسول اللہ!وہ کون سافرقہ ہے؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(ترمذی ، کتاب الایمان ، ماجاء فی افتران هذه الامة ، جلد 2، صفحه 649 ، مکتبه رحمانیه ، لا بهور)

دوسری جگهاس فرقه کی ایک نشانی بیارشاد فرمائی که وه برا گروه موگاچنا نچه ابوداؤد
شریف کی حدیث میں ہے ((سبعون فی الغار وواحدة فی الجنة وهی الجماعة))
ترجمہ: بہتر دوزخی اور ایک جنتی ہے اوروہ براگروہ ہے۔

(سنن ابودائود، کتاب السنة، شرح السنة، جلد2، صفحه 286، مکتبه رحمانيه، الإمور)

یملی حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وآله و کلم نے نجات والا فرقه اُسے قرار دیا

جس میں صحابہ کرام ہیں۔ ہم و کہتے ہیں کے تابعین و نبع تابعین و بعد کے بزرگان وین رضی

الله تعالی عنهم نے انہی عقا کد کو اختیار کیا جس پر صحابہ کرا م علیهم الرضوان سے مشکلوة کی

حدیث ہے "وعن ابن مسعود قال من کان مستنا فلیسن بمن قد مات فإن الحی

لا تؤمن علیه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلی الله علیه و سلم کانوا أفضل

هذه الأمة أبرها قلوبا و أعمقها علما و أقلها تكلفا المحتارهم الله لصحبة نبیه

و لإقامة دینه فاعرفوا لهم فضلهم و اتبعوهم علی آثارهم و تمسکوا بما استطعتم

من أخلاقهم و سیرهم فإنهم کانوا علی الهدی المستقیم" ترجمہ: روایت ہے

حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں جوسیدگی راہ جانا چاہتا ہے وہ وفات یافتہ بزرگول کی راہ

چلے کیونکہ زندہ آدمی کافتے میں پڑنے کا خطرہ موجود ہے۔ وہ بزرگ محمسلی الله تعالی علیہ وآلہ

و سلم کے صحابہ ہیں جواس امت میں بہترین، نیک دل، راسخ فی العلم اور تکلف میں کم شے۔

بعد تک کے حالات کی نشاندہی کی ہے،اس نے واضح انداز میں صراطِ متنقیم کی نشاندہی بھی کی ہے۔ جوان واضح دلاکل کوچھوڑ کرادھرادھر بھٹے گاوہ معاشرے میں فسادہی کاباعث بنے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے تہتر فرقے ہونے کی نشاندہی فرمائی اور فرمایا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یعنی پتہ چلا کہ ہرکوئی اپنی عقل کے مطابق نہیں چل سکتا ، بلکہ اس حق فرقے کے ساتھ رہنے میں نجات ہے اور اس فرقے میں رہنا فرقہ واریت ہے۔ واریت نہیں بلکہ اس فرقے کوچھوڑ کردوسرے باطل فرقوں میں جانا فرقہ واریت ہے۔ جاتی فرقہ کی بہجان

جنتی فرقہ کی پہچان کے دوطریقے ہیں: ایک یہ کہ اس فرقے کے متعلق کیا احادیث میں پھووارد ہے؟ کیا صحابہ کرام و ہزرگانِ دین نے اس فرقے کے حق ہونے کی نشاندہ کی ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ کیا اس فرقے کے عقائد و نظریات ایسے تو نہیں جن کے خلاف احادیث وارد ہیں؟ ان دونوں با توں کو ذہن میں رکھ کرسوچیں گے تو بالکل واضح ہوگا کہ سوا کے المل سنت و جماعت کے کوئی فرقہ ایسانہیں جس کی احادیث میں حق ہونی کہ نشاندہ کی ہواور اہمل سنت و جماعت کا کوئی ایساعقیدہ نہیں جس کی حدیث پاک میں نفی موجود ہو ۔ اہمل سنت و جماعت کے علاوہ بقیہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے باطل ہونے کی نشاندہ کی ہو ۔ اہمل سنت و جماعت کے علاوہ بقیہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے باطل ہونے کی نشاندہ کی احدیث ہوں کو دہی جان جائے گا کہ یہ عقیدہ غیر اسلامی ہے ۔ احادیث میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ایک فرقہ جنتی ہے چنا نچہ ترفہ کی حدیث پاک میں ہے ۔ ( ان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین و سبعین ملة و تفتری اُمتی علی ثلاث و سبعین ملة کلھم فی النار الا ملة واحدی آ)" قالوا و تفتری اُمتی علی ثلاث و سبعین ملة کلھم فی النار الا ملة واحدی آ)" قالوا

73 فرقے اوران کے عقائد

خارجیوں کے متعلق ابن ماجیکی حدیث ہے"عن ابن أبسى أو فسى، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الخوارج كلاب النار)) ترجمه:حضرت ابن الي اوفی رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: خارجی جہنم کے كتي الله والمناوين ماجه، باب في ذكر الخوارج، جلد1، صفحه 61، دار إحياء الكتب العربية) ایک حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے دوگمراہ فرقے قدر بیاورمر جیہ کی نفى فرمائى ـ ترندى كى حديث ياك بے "عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( صنفان من أمتى ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والبقه دریة)) ترجمه: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے دوگروہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ ہیں مرجیہ

( ترمذي، كتاب القدر،باب ما جاء في القدرية ،جلد4،صفحه543،دار إحياء التراك العربي ،بيروت) منکرین حدیث کے متعلق سنن الدارمی ،ابن ماجہاور سنن ابوداؤ د کی تیجے سند کے ساته مديث ياك مي "عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال (( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لايوشك رجل شبعان على أريكته (السرير) يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجداتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى ولا كل ذي ناب من السبع ۔ )) ترجمہ: روایت ہے حضرت مقدام ابن معد یکرب سے فرماتے ہیں فرمایارسول اللّٰدصلی اللّٰدتعالیٰ علیه وآله وسلم نے : جان لو که مجھے قر آن بھی دیا گیا اوراس کامثل بھی خبردار! قریب ہے کہ ایک پیٹ بھراا پنی مسہری پر کے کہ صرف قرآن کوتھام لواس میں جوحلال يا وَاسے حلال جانواور جوحرام يا وَاسے حرام مجھو۔ حالانکه رسول اللّٰہ کا حرام فر مايا ہوا

اللہ نے انہیں اینے نبی کی صحبت اور اپنے نبی کا دین قائم رکھنے کے لیے چن لیا۔ان کی بزرگی مانو ،ان کے آثار پر چلو بقدر طاقت ان کے اخلاق وسیرت کومضبوطی سے تھام لو کہوہ سیدهی راه بر تھے۔

73 فرقے اوران کے عقائد

(مشكوة ،باب الاعتصام بالكتاب والسنة ،جلد 1،صفحه 41 ،المكتب الإسلامي ،بيروت) ۔ دوسری حدیث میں جنتی فرتے کی نشانی پیفر مائی کہوہ بڑا گروہ ہوگا۔ تابعین، تبع تابعین ،ائمه مجتهدین و بزرگان دین کاصحابه کرام علیهم الرضوان کے نقش قدم پر چلنا ہی اس بڑے گروہ کی نشانی ہے۔

جس طرح احادیث میں ایک جنتی فرقے کی نشانیاں آئی ہیں اس طرح احادیث میں جہنمی فرقوں کی بھی نشانیاں آئی ہیں چنانچے گستاخ صحابہ کے متعلق امام جلال الدین سیوطی رحمة الله عليه في جمع الجوامع مين علامه ابن منظور رحمة الله عليه في و مختصر تاريخ ومثق "مين ، قاضى عياض رحمة الله عليه في "الشفاء" مين اورخطيب بغدادي رحمة الله عليه في " تاريخ بغداد" و سلم ((لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء في آخر الزمان قوم يسبون أصحابي فان مرضوا فلا تعودهم وان مأتوا فلا تشهدوهم ولا تناكحوهم ولا توارثوهم ولا تسلموا عليهمه ولا تصلوا عليهم )) ترجمه: حضرت الس بن ما لك رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا میرےاصحاب کو گالی نہ دو۔ آخری زمانہ میں ایک قوم آئے گی جومیر ہے صحابہ کو گالیاں دے گی اگرایسے لوگ بیار ہوجائیں توان کی عیادت نه کرو،اگرمر جائے تو جناز ه میں شرکت نه کرو،ان سے نکاح نه کرو،ان کووارث نه بناؤ،ان سے سلام نہ کرو،ان کی نمازِ جناز ہ نہ پڑھو۔

(تاريخ بغداد،جلد8،صفحه142،دارالكتب العلميه،بيروت)

عنه بنخ گار ... (مرأة المناجيح، جلد1، صفحه 162، نعيمي كتب خانه ، گجرات) ... ... متعان مسل

قادیانیوں اوردیگر نبوت کے جھوٹے دعوید اروں کے متعلق مسلم کی حدیث ہے"
عن أبی ھریرہ عن النبی صلی الله علیه و سلم قال (( لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلاثین کلھم یزعم أنه رسول الله))"رجم:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا:
قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تمیں جھوٹے نبوت کے دعوید ارنہ آئیں گے ۔ سب یہ گمان
کرتے ہوں گے کہ وہ اللہ عزوجل کے رسول ہیں۔

(مسلم، كتاب الفتن و اشراط الساعة، جلد4، صفحه 2239، دار إحياء التراث العربي ، بيروت)

ان تمام احادیث سے ناجی فرقے کی دونشانیاں واضح ہو کیں:۔

(1) وہ گروہ صحابہ کرام ، تابعین ، تبع تابعین و ہزرگان دین کے نقش قدم پر ہوگا۔ (2) دوسرایہ کہ احادیث میں جن گمراہ فرقوں کی نشاند ہی کی گئی ،اس **فرقہ ناجیہ** کے عقائد واعمال ہرگز ان کی طرح نہ ہوں گے۔

(3) ان دو کے علاوہ ایک اور تغییری نشانی بھی حق فرقے میں ہوگی اور وہ یہ ہے کہ اس فرقے میں ہوگی اور وہ یہ ہے کہ اس فرقے میں دین کے تمام شعبول سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں گے جیسے اہل سنت و جماعت فرقہ میں مفسرین ، محدثین ، شکلمین ، فقہائے کرام ، صوفیائے کرام سب ہیں اور یہ صرف چند نہیں بلکہ ہزاروں میں ہیں اور ایسے بڑے بڑے امام ہیں کہ جن کودیگر فرقے والے بھی مانتے ہیں۔ ان بزرگوں نے اپنے اپنے شعبے میں امت مسلمہ کی بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ مفسرین نے قرآن کی تفسیر کی ، محدثین نے احادیث کی تشریحات ، اس کے شیح وغلط ہونے کی نشاند ہی کی ، مشکلمین نے عقائد واضح کئے وغلط ہونے کی نشاند ہی کی ، مشکلمین نے عقائد کی کتابوں میں اہل سنت کے عقائد واضح کئے واور تصوف میں بڑکیہ فس کے لئے صوفیا کرام نے کئی کتب لکھیں۔ ایک ایک عالم نے کئی کتب لکھیں۔ ایک ایک عالم نے کئی

و بیاہی حرام ہے جبیبا کہ اللہ کا حرام فر مانا۔ دیکھو! تمہارے لئے نہ تو پالتو گدھا حلال ہےاور نہ کیل والا درندہ جانور۔

(سنن ابي دائود، كتاب السنة،باب في لزوم السنة،جلد2،صفحه610،دار الفكر ،بيروت) مفتی احمد مارخان تعیمی فرماتے ہیں: ' سبحان اللہ! یہ ہے میر محبوب کی قوت نظر ا نکار حدیث کے موقعوں پر بیددو کلمے ہمیشہ فرمائے جاتے ہیں کیونکہ قرآنی فرقہ کا موجد عبداللہ چکڑ الوی ہے، جو چکڑ الہ ضلع میانوالی پنجاب میں پیدا ہوا۔ یہ بہت مالداراورکنگڑ ا ۔ تھا**''متکیا'' (ٹیک** لگا کرکھڑا ہونے والا )فر ما کراس کے لنگڑا ہونے کی طرف اور**''ارپکۃ''** (آرام والی جگه بربیشا) فرما کراس کی مالداری کی طرف اشاره کردیا گیا۔ یا پیمطلب ہے کہاس فرقہ کا موجد آرام طلب ہوگا ،گھر میں رہے گا علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر نہ کرے گا ،صرف قر آن کے ترجے دیکھ کریہ کیے گا۔ چنانچہ عبداللہ چکڑالوی اوراس کی ساری ذریت (پیروکار) کا یہی حال ہے ۔غرض کہ یہاں یا ظاہری عیوب کا ذکر ہے یا باطنی کا نہیں جانتے کا مقصد ہے بنہیں مانتے یعنی ہم قر آن کےسواحدیث وغیرہ کے قائل نہیں ۔قرآن میںسب کچھ ہے پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ عبداللہ چکڑالوی اوراس کی ذریت کے یہی الفاظ ہوتے ہیں۔سجان اللہ!"مما و جدنا" فر ما کرکیسانفیس اشار ہ فر مایا کہا گرچہ قرآن تو کامل ہے مگرانسان کا یانا ناقص، قرآن میں سب کچھ ہے مگر ملے گااسے جسے میں نکال کردوں ، ہرشخص سمندر سے موتی حاصل نہیں کرسکتا ،موتی نکلتے سمندر سے ہیں گر ملتے جو ہری کی دکان پر ہیں۔اس ا**ف**صب المفصحاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دولفظوں میں ان کے دلائل مع تر دید ہتا دیئے۔۔۔۔منکرین حدیث کو چاہیے کہ گدھا بھی کھائیں، کتے بلوں پر بھی ہاتھ صاف کریں ، پڑی ہوئی چیز بھی قبضہ میں کرلیا کریں۔ کیونکہ انہیں قرآن نے حرام نہیں کیا بلکہ حدیث نے کیا ہے۔انشاءاللہ اس کا جواب قیامت تک ان اپنے مولو یوں کی کتابوں میں سوائے شرک و بدعت کے پچھنہیں ملے گا۔

#### اہل سنت و جماعت

جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ اہل سنت وجماعت ہی حق فرقہ ہے اور یہی جنتی فرقہ ہے۔ اس فرقہ کے جنتی ہونے کی احادیث میں نشاندہی ہے اور تمام صحابہ کرام ، تابعین ، ائمہ کرام ، بزرگانِ دین انہی عقائد کے حامل تھے جن پر آج سنی لوگ ہیں۔ اب آپ کے سامنے احادیث ، اقوالِ اصحابہ ، اقوالِ اسلاف پیش کئے جاتے ہیں جن میں واضح انداز میں انہوں نے اہل سنت و جماعت کو جنتی فرقہ قرار دیا ہے۔

# لفظ المل سنت وجماعت كى تعريف ومفهوم

"سنت" کامعنی ہے طریقہ اور اسلامی عقیدہ میں سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیم الرضوان تھے۔ اس سے اہل سنت نکلا ہے جس کامعنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیم الرضوان کے قش قدم پر چلئے والے۔ جماعت سے مراد صحابہ کرام علیم الرضوان، تا بعین اور تیج تا بعین کی وہ جماعت ہے جو کتاب وسنت پر قائم رہی۔ "المو جیز فی عقیدة السلف المصالح (اُھل السنة و المحماعة)" اور دیگر کتب عقائد میں اہل سنت و جماعت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پول کی گئی ہے کہ سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ اور اصطلاحی معنی ہے وہ طریقہ جس پررسول اللہ اور صحابہ کرام علماً ، اعتقاداً ، قولاً ، عملاً اور تقریراً تھے "و تُصلف السنة أَیضا علی سُننِ العبادات و الاعتقادات و یقابل السنّة البدعة " اور لفظ سنت کا اطلاق سنن عبادات پر محل ہوتا ہے اور لفظ سنت برعت کے بھی مقابل آتا ہے۔ "قال النّبِیُّ صلی الله علیه بھی ہوتا ہے اور لفظ سنت برعت کے بھی مقابل آتا ہے۔ "قال النّبِیُّ صلی الله علیه وعلی آلہ و سلم فیانّهُ مَنُ یَعِشُ مِنْکُمُ بَعُدی فَسَیری اختلافا کَثیرا ؛ فَعَلَیْکُمُ

کتابیں ککھی ہیں۔فقہ ہی کود کیے لیں کہ چاروں اماموں نے کثیر مسائل جن کا جواب قر آن وحدیث میں صراحةً نہیں تھاان کا جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں دیا۔ پھران کے مقلدین صدیوں ہے آ رہے ہیں جونئے سے نئے مسائل جیسے انشورنس ،شیئرز کا کاروبار ، یرائز بانڈ ،قشطوں پر کاروبار ،لکی تمیٹی وغیرہ کے مسائل کا جواب اصول وضوابط کے تحت ویتے ہیں۔ایک ایک فقہ کی کتاب کئی کئی جلدوں میں موجود ہے۔ ہزاروں مسائل توایسے ہیں جوعام طور پر دربیش نہیں ہوتے لیکن ان کے جوابات فقہائے کرام نے دیئے ہیں کہ جب بھی ایبامسکلہ در پیش ہوتو وہ ان سے رہنمائی حاصل کرسکیں ۔اس کےعلاوہ بقیہ جتنے بھی فرقے ہیںان کا حال بیہ ہے کہ سوائے اس فرقے کے بانی کےاورکوئی دوسراعالم ہی نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ جوفر قد احادیث کا منکر ہے اس میں محدثین کہاں سے آئیں گے؟ جوفقہ کا منکر ہےان میں **فقہائے** کرام کہاں ہے آئیں گے؟ جوتصوف کامنکر ہےاس میں **صوفی** کہاں ہے آئیں گے؟ موجودہ وہابیوں ہی کو لے لیس ،آج تک ان کی کوئی ایک الیی کتاب نہیں آئی جس میں رفع یدین ،آمین بالجہر ،شرک و بدعت کےعلاوہ کثیرا یسے مسائل موں جوعام زندگی میں در پیش ہوتے ہیں اور وہابی مولویوں نے بالا تفاق ان پرفتوے دیئے ہوں ۔ان کا حال تو بیہ ہے کہ کوئی مسلہ دربیش ہوجس کاحل قر آن وحدیث میں واضح نہیں تو و ہائی مولوی چاروں اماموں کی طرف دیکھا کہان ہے کچھ بھیک مل جائے۔ جوآ سان مسئلہ جس امام سے ملالے لیا۔ وہی مسئلہ کسی دوسرے و ہابی مولوی کو پیش آیا تو وہ بھی کٹورالے کر بھا گااس نے اپنی مرضی سے چاروں اماموں میں سے کوئی قول لے لیا۔ ایک ہی مسلہ میں و نوں مولو یوں کے فتو ہے الگ الگ ہوئے اور دونوں مولوی مانگ کر جواب لینے کے باوجودریڈی میڈ مجہد بن گئے۔ پھر بیصرف وہی وہابی کرسکتا ہے جو عالم ہو،عام وہابی کو

اوراس راہ پر چلے جس پررسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ظاہراو باطناً تتھے۔اللّه عز وجل نے بندہ مومن کواس جماعت کے ساتھ رہنے اور اس سے اختلاف وتفرقہ سے منع فر مایا۔اللہ عزوجل نے فر مایا:اللّٰہ کی رسی کومضبوطی سے بکڑلواورتفرقہ میں نہ بڑو۔دوسری جگہ فر مایا:ان کی طرح نہ ہوجانا جنہوں نے تفرقہ اوراختلاف کیا بعداس کے کہان کے پاس روش دلیلیں آئیں۔ محضورصلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا: بیدامت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ، بہتر جہنم میں اور ا یک جنت میں جائے گا اور وہ پیر جماعت ہوگی۔دوسری حدیث یا ک میں فر مایا:تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہواور تفرقہ سے بچو۔ شیطان ایک کے ساتھ ہے اور دو سے دور ہے۔جوجنت میں جانے کاارادہ رکھتا ہےاس پر جماعت کے ساتھ رہنالازم ہے۔ (الوجيز في عقيدة السلف الصالح، جلد1، صفحه 23--، وزارة الشؤون الإسلامية ، المملكة العربية ) یة چلا ک**دائل سنت وجماعت** دوحدیثوں سے لیا گیا ہے۔ایک حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا: میری اور خلفاء را شدین کی سنت کوتھا ہے رکھوا ور دوسری حدیث میں فرمایا: جماعت کوتھا مے رکھو۔ تو اہل سنت و جماعت کا پیمطلب ہوا کہ وہ گروہ جورسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم،صحابه كرام، تا بعين اور نتبع تا بعين عليهم الرضوان كے طريقه پر ے-بریقة محوویة فی شرح طریقة محمیة وشریعة نبویة میں ہے" (أهـل السـنة )أى أصحاب سنة رسول الله أي التمسك بها (و الجماعة )أي جماعة رسول الله وهم الأصحاب والتابعون وهم الفرقة الناجية المشار إليها في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ((ستفترق أمتى ثلاثاً وسبعين فرقة كلها في النار إلاواحدة ))قيل:ومن هم ؟قال(( الذين هم على ما أنا عليه و أصحابي ))"ترجمه: اللسنت یعنی وہ لوگ جورسول اللہ کی سنت برعمل پیرا ہونے والے ہیں۔ جماعت کا مطلب ہے رسول اللّٰد کی جماعت جس میں صحابہ کرام اور ان کی انتباع کرنے والے ہیں \_ یہی فرقیہ

بِسنتی وسُنّهِ الحلَفَاءِ المَهُدِیینَ الرَّاشِدین " ترجمہ: نبی کریم صلی اللّه علیه وآله وَسلم نے فرمایاتم میں سے جومیرے بعد زندہ رہے گاوہ شدیدا ختلاف دیکھے گائم پرمیری اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت لازم ہے۔

لفظ در جماعت "جمع سے نکلا ہے جس کا لغوی معنی ہے کسی شے کامِل جانا اور بیہ اجماع عيمشتق باوريتفرقه كي ضدي-"والجماعة العدد الكثير من النَّاس، وهي أيضا طائفة من الناس يجمعها غرض واحد " ترجمه: جماعت لوكول كي كثرت کوکہاجا تا ہےاور بیابیا ہی ہے جیسےلوگوں کےایک گروہ کا ایک غرض کے لئے جمع ہوجانا۔ اصطلاحی معنی میں جماعت کا مطلب ہے مسلمانوں کی جماعت" و ھے سَلَفُ هذه الأُمة من الصحابة والتابعين ومن تَبعهُم بإحسان إلى يوم الدِّين ؛الذين اجتمعُوا على الكتاب والسّنة، وساروا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا وقد أُمرَ اللَّهُ تعالى عباده المؤمنين وحَثَّهم على الـجـماعة والائتلاف والتعاون ونهاهم عن الفرقة والاختلافِ والتّناحر، ُ فقال﴿وَاعُتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾وقال﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ إَ تَـفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنُ بَعُدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وقال النّبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة))وقال((عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ؛ فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد ، ومن أراد بحبوحة الجنة، فليلزم الجماعة))"ترجمه: اس جماعت مسلمين مين صحابه وتابعين اورجنهوں نے ان صحابہ و تابعین کی قیامت تک انتاع کی وہ شامل ہیں۔وہ جماعت جوقر آن وسنت پر رہی

الله صلى الله عليه و سلم ((من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)) "ترجمه: روايت بحضرت ابوذ رسفر مات بين فرما يارسول الله سلى الله عليه وآله وسلم في رسى ابني گردن سے اتار دی میں ابنی گردن سے اتار دی ۔ دی۔ (سنن ابودائود، کتاب الایمان، باب الخوارج ، جلد 2، صفحه 655، دار الفکر ، بيروت)

سوادِ اعظم کونسافرقہ ہے؟

آج کل ہر گمراہ فرقہ خود کو ہوئے گروہ والا کہتا ہے۔لہذا بیہ وضاحت ضروری ہے کہ صحابہ کرام ، تابعین ،ائمہ مجتهدین ،صوفیا کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کس گروہ کو بڑا گروہ کہا ہاوروہ خودکس گروہ میں سے تھے؟ سوا داعظم بر کلام کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی فرمات بين "فعليكم بالسواد الأعظم أي حملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج المستقيم كذا في المجمع فهذا الحديث معيار عظيم لأهل السنة والجماعة شكر الله سعيهم فانهم هم السواد الأعظم وذلك لا يحتاج الى برهان فإنك لو نظرت الى أهل الأهواء بأجمعهم مع انهم اثنان و سبعون فرقة لا يبلغ عددهم عشر أهل السنة " ترجمه:تم *پرسواداعظم* کی انتاع لازم ہے یعنی اس سواد اعظم کی انتاع جوسلطان کی اطاعت اور صراطِ متنقیم پر گامزن رہےجبیبا کہ مجمع میں ہے۔ بیحدیث (سوادِاعظم کی اتباع کرو)اہل سنت کا معیار عظیم ہے ۔اللّٰہءزوجل نے اہل سنت کی کوشش کو قبول کیا اور اہل سنت و جماعت ہی سوادِ ۔ اعظم ہے جوکسی دلیل کی بیتا جنہیں ۔اگر تو گمراہ فرقوں کی طرف نظر کر بے تواگر بہتر کے بہتر گمراہ فرقے انکٹھے ہوجا ئیں وہ اہل سنت کی تعداد کے دسویں ھے تک بھی نہیں پہنچ سکتے ۔ (شرح سنن ابن ماجه،جلد1،صفحه283،قديمي كتب خانه ،كراچي)

نجات والا ہے اوراس فرقے کے جنتی ہونے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار ہ فرمایا ہے کہ بیامت **تہتر فرقوں می**ں بٹ جائے گی ، **بہتر جہنم می**ں اور ایک جنت میں جائے گا ۔عرض کیا گیاوہ کون ہوگا؟ فرمایا جس بر میں اور میر سے صحابہ ہیں۔

(بريقة محمودية، جلد1، صفحه 55، مطبعة الحلبي)

یمی براگروه ہے اوراس گروه کومضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے۔ ابن ماجد کی حدیث میں فر مایا ((ان أمتی لا تجتمع علی ضلالة فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الأعظم) ترجمہ: میری امت گراہی پرجمع نہیں ہوگی۔ جبتم اختلاف (فرقہ واریت) دیکھوتو تم پر بڑے گروه کی اتباع لازم ہے۔

(این ماجه، کتاب الفتن ،باب السواد الأعظم، جلد2، صفحه 1303ء دار إحیاء الکتب ،الحلی)
جواس گروه سے الگ ہواجہتم میں گیا جیسا کہ آج کل بعض پڑھ کے لیصے جاہل کہتے
ہیں کہ ہم کسی فرقے میں نہیں ،ہم بس مسلمان ہیں ۔ویکھیں! نبی کریم صلی الشعلیوا آلدوسلم نے
فرقہ واریت کے وقت کہا کہ بڑے گروہ کے ساتھ ہوجاؤ ،الگ ندر ہو۔الگ رہنے والوں کو
شیطان گراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔مشکوۃ شریف کی حدیث ہے "عن معاذبن جبل
قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ((إن الشیطان ذئب الإنسان کن بنب الله علیه و سلم ((إن الشیطان ذئب الإنسان کن بنب
الغنم یا خن الشافیۃ والقاصیۃ والناحیۃ وإیا ہے والشعاب و علیہ مبالجماعة
والعامة )) ترجمہ: روایت ہے حضرت معاذبن جبل سے فرماتے ہیں فرمایا رسول الشملی الله
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا الگ اور دور اور
کنارے والی کو پکڑتا ہے۔تم گھا ٹیوں سے بچومسلمانوں کی جماعت اورعوام کولازم پکڑو۔
کنارے والی کو پکڑتا ہے۔تم گھا ٹیوں سے بچومسلمانوں کی جماعت اورعوام کولازم پکڑو۔
(سشکوۃ المصابیح ،باب الاعتصام بالکتاب والسنة ،جلد1، صفحه 40، المکتب الإسلامی ،ہیروت)

# صحابه کرام، تابعین و بزرگانِ دین اللسنت تھے

اب صحابہ کرام ، تا بعین ، تنع تا بعین ، ائمہ مجہدین ، محدثین ، فقہاء ، صوفیا کا اہل سنت فرقہ میں ہونے کو ثابت کیا جا تا ہے۔ صحابہ کرام علیم الرضوان کے دور میں فرقہ واریت ہو چکی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خارجی فرقہ اہل حق سے باہر ہواجس کی بنیا دیراسے خارجی کہا جانے لگا ، اسی طرح اہل حق سے فرقے نکلتے گئے اور ان کے افعال وعقا کد کے اعتبار سے ان کے نام پڑتے گئے۔ جیسے آج بھی کئی فرقے موجود ہیں جبکہ ان گراہوں کے آباؤ اجداد اہل سنت سے تھے۔ یعنی فرقہ واریت اہل سنت و جماعت نہیں کرتے بلکہ جو اہل سنت و جماعت سے الگ ہوئے وہ فرقہ واریت کرتے ہیں۔

صحابه كرام وتابعين واسلاف اس حق فرقه كوابل سنت وجماعت بى كم تقاور ييوه فرقه تقاجس نے عقائدوافعال كے لحاظ سے نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى سنتوں كو مضبوطى سے تقام ہوا تقا صحابه كرام عليم الرضوان سے خود كوابل سنت وجماعت كهنا ثابت ہے ـ كنزالعمال ميں ہے "عدن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه قال كان على يخطب فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرنى من أهل الجماعة ؟ ومن أهل الفرقة ؟ ومن أهل السنة ؟ ومن أهل البدعة ؟ فقال ويحك أما إذ سألتنى فافهم عنى ولا عليك أن لا تسأل عنها أحدا بعدى فأما أهل الجماعة فأنا و من اتبعنى وإن قلوا و ذلك الحق عن أمر الله وأمر رسوله فأما أهل الفرقة فالمخالفون لى ومن اتبعنى وإن كثروا وأما أهل السنة المتمسكون بما سنه الله ورسوله وإن قلوا وإن قلوا وأما أهل البدعة فالمخالفون لأمر الله ولكتابه ورسوله العاملون برأيهم وأهوائهم وإن كثروا "ترجمه: حضرت كل بن عبد

فيض القديريين ب" (وعليكم بالجماعة) أى أركان الدين والسواد الأعظم من أهل السنة أى الزموا هديهم فيجب اتباع ما هم عليه من العقائد والقواعد وأحكام الدين "ليني تم يرلازم بكرسوادا عظم لين اللسنت كادامن تهام لواور تم يرواجب بكرجن عقائد يرائل سنت باس يرقائم ربو-

م پروابب ہے لہ الا معالم المعارات ہے ای پر قام الم براہ و۔

(فیض القدیر شرح العجامع الصغیر، جلد 3، صفحه 7، المحتبة التعجاریة الکبری ، مصر)

التیسیر بشرح جامع الصغیریں ہے ' (علیکم بالجماعة ) أی السواد الأعظم من أهل السنة أی النزموا هدیهم (و إیاکم والفرقة ) أی احذروا مفارقتهم ما أمکن ''ترجمہ: سواواعظم لینی اہل سنت (کادامن) پکڑ واوران سے الگ ہونے سے بحد بیادی سنت جامع الصغیر، جلد 1، صفحه 787، سکتبة الإمام الشافعی ، الریاض) بحد معلم صوفی محمد بن علی أبوطالب کی (المتوفی 386) تصوف کی بنیادی کتاب معظیم صوفی محمد بن کی کہ میری (المتوفی 386) تصوف کی بنیادی کتاب معظیم صوفی محمد بین کی کہ میری اختلاف کی صورت میں سواداعظم کی بیروی کا تحکم دیا گیا ہے اور سواواعظم بمیشہ کثیر رہا ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ عزوجا نے مجمد بی طاکیا ہے کہ میری امت بھی گراہی پرجم نہیں ہوگی۔ جنے بھی گراہ فر قے بیں بیالی بین "ولیس السواد الأعظم والحم الخفیر الدهماء إلاّ أهل گراہ فرقے بیں بیا ہل سنت سوادا و العامة " ترجمہ: سواواعظم اور جم غفیر سوائے اہل سنت السنة و الحماعة ؛ و هم السواد و العامة " ترجمہ: سواواعظم اور جم غفیر سوائے اہل سنت کے کوئی نہیں۔ بہی اہل سنت سواداعظم اور سواد عامہ ہے۔

(قوت القلوب ،جلد2،صفحه212،دار الكتب العلمية،بيروت)

ملاعلی قاری علیه رحمة الله الباری سواد اعظم کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں "لا ریب انہم اهل السنة و الجماعة" لعنی بلاشک وشبوه گروه اہل سنت و جماعت سے - (مرقاة المفاتيح، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، جلد 01، صفحه 259، دار الفكر، بيروت)

تعالیٰ عنہا ہے مروی ہے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز وجل کے اس فر مان'' جس دن کچھ منہاونجا لے ہوں گےاور کچھ منہ کالے '' کے متعلق فر مایا: ا**ہل سنت** کے چ<sub>ار</sub>ے سفیداور اہل بدعت کےساہ ہوں گے۔

73 فرقے اوران کے عقائد

**ابونصر بجزی** رحمة الله علیہ نے **''اہانہ'' می**ں حضرت **ابوسعید خدری** رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کهرسول اللہ نے بیآیت تلاوت کی''جس دن کچھ منہ اونجا لے ہوں گے اور کچھ منہ کالے ۔'' فرمایا: **اہل سنت** کے چیرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت اور گمراہ لوگوں کے ساه ، و ساه ، و ساه ، و ساه ، و ساه ، ایت 106، جلد 2، صفحه 291، بیروت مسلم میں ہے**ابن سیرین** رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواجلہ تابعین میں سے ہیں فرماتے بي" لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤ خذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم " ترجمه: يهل احاديث لين مين اسناد ك متعلق سوال نهين يوجها جاتا تها پهر جب فتن (فرقے) واقع ہوئے تو فرمایا بتم ہمارے سامنے اپنی احادیث کے راویوں کے نام پیش کرون**و ابل سنت** راویوں کی طرف نظر کرواورا نکی روایت کردہ احادیث لے لواور ب**د مذہ**ب (مقدمه مسلم، جلد01، صفحه 15، دار إحياء التراث العربي، بيروت) **امام ابوحنیفہ سے س**ننی کی بیجان یوچھی گئی تو فر مایا جوابو بکر وعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ

عنها کوافضل مانے اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنهما سے محبت کرے وہ سنی -- ينانجيشر فقد كبريس بي سئل ابو حنيفة رحمه الله عن مذهب اهل السنة والجماعة فقال ان تفضل الشيخين:اي ابابكر و عمر رضي الله تعاليٰ عنهما،وتحب الختنين: اي عثمان و عليا رضي الله تعاليٰ عنهما،ان تري المسح على

اللّٰد بن حسن رضی اللّٰد تعالیٰ عنها بینے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت **علی** رضی اللّٰہ ُ تعالیٰ عنه خطبہ دے رہے تھے تو ایک آ دمی کھڑا ہوا اور عرض کی **یا امیر المؤمنین!** مجھے اہل جماعت،اہل فرقہ،اہل سنت اوراہل بدعت کے متعلق رہنمائی فرمائیں ۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عندنے فرمایا: تیری خرابی ہے (لیعنی تخصے اتنی عام بات ہی پینہیں) جب تونے مجھ سے اس کے متعلق یو چھا توسمجھ لے، بعد میں کسی سے نہ یو چھنا۔اہل جماعت میں اور میرے متبعين بين اگرچة تھوڑے ہوں اور بیہ جماعت اللّٰدعز وجل اور حضور صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حق ہے۔ **اہل فرقہ** ( فرقہ خارجی ) وہ ہے جس نے میری اور میرے ساتھ والوں کی مخالفت کی اگرچہزیادہ ہوں **۔اہل سنت** وہ ہے جس نے اللہءزوجل ورسول کے طریقے کو تھاما ہوا ہے اگر چہتھوڑ ہے ہوں **۔اہل بدعت** وہ ہیں جنہوں نے قر آن اور رسول اللہ کی شريعت کې مخالفت کې اورايني عقل وخوامش پر چلےا گرچه بيزياده مول۔

(كنز العمال، كتاب المواعظ والرقائق، خطب على ومواعظه، جلد16، صفحه193،بيروت) تفيير درمنتوريس امام جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه اس آيت ﴿ يَهُ وَ مَبُيَ صُّ وُ جُوهُ وَ تَسُودُ ثُو جُوهُ ﴾ ترجمه كنز الإيمان: جس دن يجهِ منهاونجالے ہوں گےاور پچھ منه كالے \_كي تفيير قرماتے ہيں 'و أخرج الخطيب في رواة مالك والديلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم في قوله تعالى (يوم تبيض وجوه وتسود

وأخرج أبو نصر السجزي في الإبانة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ (يوم تبيض و جوه وتسود و جوه) قال:((تبيض وجوه أهل الجماعات والسنة ،وتسود وجوه أهل البدع والأهواء)) ترجمه: امام ِ خطیب رحمۃ اللّٰدعلیہ نے امام ما لک و دیلمی رحمہما اللّٰہ سے روایت کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ ،

وجوه)قال ((تبيض وجوه أهل السنة، وتسود وجوه أهل البدع)) \_

السنة هو؟ فقال زهير متى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر "ترجمه:حضرت احمد بن يونس رضى الله تعالى عنفر ماتے بين كمين نے زہیر بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت زائدہ بن قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اوران کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا جو حدیث بیان کرتا ہے۔حضرت زائدہ بن قدامہ نے فرمایا: کیاوہ **اہل سنت م**یں سے ہے؟ حضرت زہیر نے فرمایا: میں نے اس میں کوئی بدعت نہیں دیکھی ۔حضرت زائدہ نے فر مایا: ہائے خرابی کیا وہ **اہل سنت م**یں سے ہے؟ حضرت زہیر نے فرمایا: پہلے کون خود کو اہل سنت کے فرقے میں کہا کرتا تھا؟ زائدہ نے فرمایا: پہلے کون ابو بکرصدیق اور عمر فاروق کو بُرا کہا کرتا تھا۔ (یعنی جب لوگوں نے صحابہ کو بُرا کہنا شروع کیااس وقت صحابہ وتابعین نے خود کو**اہل سنت** کہنا شروع کیا (الجامع لأخلاق الراوي ،جلد2،صفحه332،مكتبة المعارف ،الرياض) تفريراين كثير مين بي "وهده الأمة أيضًا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة، المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين في قديم الدهر و حديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل، عليه السلام عن الفرقة الناجية منهم، فقال ما أنا عليه (اليـوم) و اصـحـابي" ترجمه: بيامت بھی ان (يہودونصاری) کی طرح دین کےمعاملے میں اختلاف کرے گی ،تمام کے تمام فرقے گمراہ ہوں گےسوائے ایک فرقہ کے، وہ **اہل** سنت ہوں گے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو تھا ہے ہوں گے اور انہی عقائد پر ہوں گے جن برصدراول کےلوگ صحابہ کرام ، تابعین اورائمہ سلمین شروع سے چلے آ رہے ہیں ۔ ر حدیث جسے امام حاکم نے مشدرک میں روایت کیا کہ آ قاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نجات

السحفین "ترجمہ:امام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ سے مذہب اہل سنت و جماعت کی پہچان کا پوچھا گیافر مایا: سنّیت بیہ ہے کہ ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہما کو دیگر صحابہ سے افضلیت دی جائے اور حضرت عثمان غنی وعلی المرتضٰی رضی الله تعالیٰ عنہما سے محبت کی جائے اور موزوں پر مسے کیا جائے۔ (شرح فقہ اکبر 'صفحہ 76 قدیمی کتب خانہ 'کراچی)

یمی امام مالک رضی الله تعالی عنه سے بھی مروی ہے چنانچے مشکوۃ کی شرح مرقاۃ میں ہے''سئل أنسس بن مالك رضی الله تعالی عنه عن علامات أهل السنة والحب مسئل أنسس بن مالك رضی الله تعالی عنه عن علامات أهل السنة والحب مساعة؟ فقال أن تحب الشيخين، ولا تبطعن المختنين، و تمسح علی المخفين'' ترجمہ:امام مالک رضی الله تعالی عنه سے المل سنت والجماعت کی علامات کے متعلق بوجھا گیا تو آپ نے فرمایا:ابو بمرصد ایق وعمر فاروق رضی الله تعالی عنها سے محبت کرنا اور عثمان غنی وعلی المرتضی مطعن نہ کرنا اور موزوں رئیسے کرنا الله سنت کی علامت ہے۔

(مرقاة المفاتيح ، كتاب الطهارت ، باب المسح على الحفين ، جلد 2، صفحه 472 ، دار الفكر ، بيروت )

امام بخارى رحمة الدعليه ديگر محد ثين وفقها ء كرام كى طرح سن سخے چنا نچه امام بخارى قرة العينين ميں اسلاف كے طريقه كار كے متعلق فرماتے ہيں كه وه المل سنت كے علاوه دوسر براوى سے حديث نه ليتے تھے فرماتے ہيں "قال البحارى و كان زائدة لا يحدث إلا أهل السنة اقتداء بالسلف "ترجمه: حضرت زائده اسلاف كى پيروى كرتے ہوئے سوائے المل سنت كروايوں كے ديگر فرہب والوں سے احاديث نه ليتے تھے۔ هوئے سوائے المل سنت كروايوں كريگر فرہب والوں سے احاديث نه ليتے تھے۔ ورقة العينين ، جلد 1، صفحه 18 ، دار الأرقم ، الكويت)

حضرت خطيب بغدادى رحمة الشعليفر ماتے بين الله على الله على أحمد بن يونس، يقول رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة بن قدامة فكلمه في رجل يحدثه، فقال من أهل السنة هو؟ قال ما أعرفه ببدعة ، قال هيهات، أمن أهل

73 فرقے اوران کے عقائد فیه فلم یذ کر أحد منهم إلا بخیر" ترجمه: حضرت ابوبکر بن عیاش سے مروی ہے، الل سنت و جماعت کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ اپنی زبانیں صحابہ کرام کے درمیان ہونے والےاختلافات کے متعلق بندر کھے اور صحابہ کرام کاذ کرخیرے کرے۔ (شعب الايمان باب في حب النبي ﷺ،جلد2،صفحه191،دار الكتب العلمية ،بيروت) تفيركبير مين ام مخرالدين رازي رحمة الدعلي فرمات بين "قوله (إلا المودة فِعي القربي) والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه ،وهذا المنصب لا يسلم إلا على قول أصحابنا أهل السنّة والجماعة الذين جمعوا بين حب العترة والصحابة ، . سـمـعـت بعض المذكرين قال إنه صلى الله عليه و سلم قال ((**مثل أهل بيتي** كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا))وقال صلى الله عليه وسلم ((أصحابي

كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم))و نحن الآن في بحر التكليف و تضربنا أمواج الشبهات والشهوات وراكب البحر يحتاج إلى أمرين أحدهما:السفينة الخالية عن العيوب والثقب والثاني:الكواكب الظاهرة الطالعة النيرة،فإذا ركب تلك السفينة ووقع نظره على تلك الكواكب الظاهرة كان رجاء السلامة غالباً ، فكذلك ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد و وضعوا أبصارهم عـلـي نـجـوم الـصـحابة فرجوا من الله تعالى أن يفوزوا بالسلامة والسعادة في السدينا والآحرة "خلاصه:قرآن ميس ي ميساس برتم سے پيھاجرت نہيں ما نگا مگر قرابت کی محبت۔'' بیآیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ آل رسول اور صحابہ کرام سے محبت واجب ہےاور بیمنصب سوائے **اہل سنت و جماعت** کے کسی کونہیں ملا کہاس فرقے میں اہل

ربیت اورصحابہ کرام علیہم الرضوان دونوں سے محبت ہے۔ایک حدیث بیربھی سنی ہے کہ نبی کریم

والے فرقے کے متعلق یو چھا گیا تو آپ نے فر مایا: جس **برآج میں اور میرے صحابہ ہیں**۔) تفسير ابن كثير، في التفسير، سورة الروم، آيت 30، جلد 6، صفحه 317، دار طيبة، الرياض) **تاريُّ بغداد بين بـُ**' كتب بشر الـمـريسـي إلـي أبيـه منصور بن عمار أخبرني القرآن خالق أو مخلوق؟ قال :فكتب إليه عافانا الله وإياك من كل فتنة و جعلنا وإياك من أهل السنة و الجماعة فإنه إن يفعل فاعظم بها من نعمة و إلا فهي الهلكة وليست لأحد على الله بعد المرسلين حجة" ترجمه:ح*ظرت بشر* مریسی نے اپنے والد منصور بن عمار کے نام خط لکھا کہ مجھے خبر دیجئے کہ **قرآن خالق** ہے یا **مخلوق؟** توان کے والدصاحب نے لکھ کر بھیجا کہ اللہ نے ہمیں اورتم کو ہرفتنہ ہے محفوظ فر مایا اور ہمیں اور تم کو**اہل سنت و جماعت م**یں سے کیا۔اگراس فرقے میں رہا جائے تو بیر بہت بڑی نعمت ہے ورنہ ہلا کت ہے اوراب مرسلین علیہم السلام کے بعدکسی کے لئے ( سوائے اہل سنت کے )اللہ عزوجل کی ججت نہیں -(تاریخ بغداد، جلد7، صفحه 66، دار الکتب العلمية، بيروت) الم غزالي لكت بين"بالاقتداء بالفرقة الناجية وهم الصحابة فإنه عليه السلام لما قال (( الناجي منها واحدة ))قالوا:يا رسول الله ومن هم؟قال ((أهل السنة والجماعة))فقيل:ومن أهل السنة والجماعة؟قال ((ما أنا عليه و أصحابي) )ترجمه: ' فرقه ناجیه کی اقتدا کی جائے اور بیروہ فرقہ ہے جس میں صحابہ کرام تھے۔آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جب فر مایا کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا تو صحابہ کرا میلیم الرضوان نے عرض کی وہ کون ہوگا؟ فرمایا: **امل سنت و جماعت** یعرض کیا گیاامل سنت و جماعت میں کون ہوگا؟ فرمایا: جس میں میں اور میر بے صحابہ ہیں۔ (احياء علوم الدين، جلد3، صفحه 230، بيروت) شعب الايمان ميل ب "عن أبي بكر بن عياش في أوصاف أهل السنة و الـجـمـاعة و مـن كف عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيما اختلفوا

و حانبوا الابتـداع ، و هـم بـاقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة فاتباعهم ههدی ، و حسلافهم ضلال "ترجمه: اہل سنت و جماعت وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرا معلیہم الرضوان اور وہ بعد والے جنہوں نے ان کی انتاع کی اوراعتقادا ، قولا ، عملاً اس طریقه برقائم رہے۔ جوقر آن وسنت پرمضبوطی سے قائم رہے اور گمراہی کو چپوڑے رکھا۔ یہی وہ فرقہ ہے جو باقی رہنے والا ، ظاہرر ہنے والا ہےاوراسی کی قیامت تک مدد کی جائے گی ،اس **اہل سنت** کی پیروی مدایت ہے اوراس کا خلاف گمراہی ہے۔ (الوجيز في عقيدة السلف الصالح ،جلد 1،صفحه 23--،وزارة الشؤون الإسلامية ،المملكة العربية المختريد كه الل سنت وجماعت حق فرقه ہے اس فرقه میں صحابہ كرام ، تابعین ، ائمه مجتہدین تھے۔کوئی بھی فرقہ دیکھ لیں اس کی تاریخ الیبی نہ ملے گی۔وہا بیوں کے پیشواؤں نے بھی اہل سنت و جماعت کے حق ہونے کا کہا ہے۔ وہابیوں کا امام **ابن تیمی**ید کھتا ہے"و من اهل السنة و الجماعة مذاهب قديم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنيفة و مالكاً و الشافعي و احمد فانه مذهب الصحابة "ترجمه: ابوطيفه، ما لك، شافعي اور احمد بن خنبل کے پیدا ہونے سے پہلے **اہل سنت و جماعت** کا مذہب قدیم وشہور ہے، کیونکہ رصحابہ کرا م<sup>علی</sup>ہم الرضوان کا مذہب ہے۔

(منهاج السنة، جلد1، صفحه 256، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان)

عقيدة محمد بن عبدالو باب السلفية وأثر بافى العالم الإسلامى نامى كتاب ميس وبابى مولوى صالح بن عبد الوهاب مولوى صالح بن عبدالله العبو ولكهتا بي والخلاصة: أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يذهب مذهب أهل السنة "خلاصه بيه به كرش محمد بن عبد الوباب - مقاله ويقدة محمد بن عبد الوباب - مجادا ، صفحه 368 ، المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية ) مقالات وقادى ابن باز ميس سعودى وبابى مفتى ابن بازلكمتا بي "رسول الله صلى

صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے جواس میں سوار ہوا نجات یا گیا۔ دوسری حدیث میں فرمایا: میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے جس کی پیروی کرو گے ہدایت یا جاؤ گے کشتی پرسوار ہونے والا دو چیزوں کامختاج ہوتا ہے: ایک بیہ کہ کشتی سوراخ اور عیوب سے یاک ہو۔ دوسرا یہ کہ روشن ظاہر و باہر ستارے ہول (پہلے زمانے میں ستاروں کی مدد سے منزل پر پہنچا جاتا تھا)جب کشتی پر سوار ہوں تو نظران ستاروں پر ہوگی تو غالب طور پرسلامتی کے ساتھ منزل پر پہنچ جائے گا۔اس طرح **اہل سنت** وجماعت اہل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہو گئے اور اپنی نگا ہیں ستارے صحابہ بررکھی تو اللّه عزوجل سے امید ہے کہ وہ ہمیں دنیاوآ خرت میں سلامتی کے ساتھ کا میاب فرمائے گا۔ (تفسير كبير،،سورة الشوري، آيت 23،جلد27،صفحه596،دار إحياء التراث العربي ،بيروت) أبوالقاسم مبة الله بن حسن بن منصور طبرى رازى شافعي اللا لكائي 418 هايي كتاب "شرح أصول اعتقاداً بل السنة والجماعة للا لكائي "مين فرمات بين "روى عـــن المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن" ترجمہ: بزرگوں سے منقول ہے کہ **اعتقادائل سنت** کو مضبوطی سے پکڑا جائے اورانہوں نے بیوصیت فرمائی کی رہتی دنیا تک اس عقیدہ کی حفاظت کی جائے۔ (شرح أصول اعتقاد أبل السنة والجماعة،جلد1،صفحه170،دار طيبة،السعودية) الماعلى قارى لكصة بين "والفرقة الناجية هم أهل السنة" ترجمه: فرقه ناجيه الل (مرقاة ، كتاب الايمان، باب الاعتصام، جلد 1، صفحه 259 ، دار الفكر، بيروت) الوجير في عقيدة السلف الصالح مين ب"فأهل السنة والحماعة:هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله و سلم وأصحابه ومن تبعهم وسلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل، والذين استقاموا على الاتباع

الأثمة الدعوة السلفية مين مي فيان أهل السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة؛ لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة، ومن خالفهم في معتقدهم صار مبتدعاً ضالاً ولا يعذر باجتهاده؛ لأن العذر مقبول في الاجتهاد في فروع الأحكام لا في أصول الدين؛ فالعقائد الدينية ليس فيها تعدد مذاهب؛ بل الصواب مذهب أهل السنة والجماعة وما عداه باطل "ترجمه: الملسنت ك الكي يجيلول كاليك بي عقيده تها الله بواوه كم انهول في قرآن وسنت كومضوطي سي تها ما بوا تقيده كي انتها وبين بين بوتا كه اجتها و تو فروى احكام مين بوتا مي اصول دين مين نهين عقائد دينيه مين دورا بين نهين بلكه ايك بي راه مي اوروه الملسنت مي جواس سي دور بواوه ممراه مين دور المواده مين المها سنت مي جواس سي دور بواوه ممراه مين ورا المن بين بلكه ايك بي راه مي اوروه المل سنت مي جواس سي دور بواوه ممراه مين ورا المن سنت مي جواس سي دور بواوه ممراه مين ورا المن المناكمة والمراه مين المها المناكم المناكمة والمناكمة والمراه والمراه المناكمة والمراه والمناكمة وال

(التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية، جلد 1، صفحه 5)

اسلاف نے گراه فرقے کی تعریف ہی ہی کی ہے کہ جس فرقے کے عقا کد اہل

سنت کے عقا کد کے خلاف ہوں وہ گراہ ہے۔ تاج العروس اور مجم لغة الفقہاء ہیں ہے 'اُھل

الاھواء: الدّین لا یکون معتقدهم معتقد اُھل السنة والجماعة، وھم :الحبریة، والحدریة، والروافض، والحوارج، والمعطلة، والمشبهة "ترجمہ: گراه وہ لوگ بیں جووہ عقیدہ نہیں رکھتے جو اہل سنت کا ہے۔ ان گراه فرقوں میں جربی، قدرید، رافضی، خارجی، معطلہ، مشبہ فرقے ہیں۔

(معجم لغة الفقہاء، صفحہ 59، دار النفائس)

شافعي مفتى حضرت ابن حجر يليتى رحمة السّعليه لكصة بين "كل (مبتدع) هو من خالف في العقائد ما عليه أهل السنة مما كان عليه أهل السنة مما كان عليه النبى صلى الله عليه و سلم وأصحابه ومن بعدهم" ترجمه: جوابل سنت كعقائد كخلاف بهووه مراه ب- ابل سنت وه فربب ب- حس مين حضور صلى السّعليه وآله وسلم ، صحابه

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن يمية ميل بي ف كذلك أهل السنة والحماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم "رجمة: الملسنت وجماعت وه فرقه بي جوصراط متنقيم بربان مرا بول ك برعس جواس راه سي بحثك كئه.

(شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، جلد 1، صفحه 240، الرئاسة العامة) وہائی مولوی اُبوالحس عبید اللہ المبار کفوری مشکوة شریف کی شرح میں لکھتا ہے " ف المراد بالجماعة والسواد الأعظم وما أنا عليه وأصحابي شيء واحد، ولا شك أنهم أهل السنة والجماعة قال الشيخ الجيلاني في الغنية وأما الفرقة الناجية فهي أهل السنة والجماعة\_\_\_\_وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة" ترجمه: جماعت مرادسواداعظم بيجس كمتعلق حضور نے فرمایا کہ میں اور میرے اصحاب اس میں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ **اہل سنت** وجماعت ہے۔ شخ عبدالقادر جیلانی نے '' غیتیۃ'' میں فر مایا که فرقہ ناجیہ اہل سنت وجماعت ہے۔اہل سنت جس کے متعلق ہم نے کہا کہوہ اہل حق ہیں اور جوان کے خلاف ہیں وہ اہل برعت بيل- (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، جلد1، صفحه 275، إدارة البحوث العلمية) صحابہ کرام وتابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں جو بھی فرقہ اپنا عقید **اہل سنت** کے خلاف بنا تا تھااس کے عقیدہ یابانی کی نسبت سے اس کا نام پڑھ جاتا تھا۔ اہل سنت میں تمام صحابه، تا بعین، ائمه مجتهدین رضی الله تعالی عنهم شامل تنهے اور بیفقهی مسائل میں اگر چه مختلف رائے رکھتے تھےلیکن عقیدہ کےاعتبار سےایک تھے۔**التعلیقات الأثریبة علی العقیدۃ الطحاویت**ی

کرام اوران کے بعد کے حضرات تھے۔

73 فرقے اوران کے عقائد

(تحفة المحتاج في شرح المنهاج، كتاب الشهادات، جلد10، صفحه 235، المكتبة التجارية الكبري)

فَ**أُو يُ مِديثِيهِ مِينِ بِ"ال**مراد باصحاب البدع فيه من كان على خلاف ما عليه اهل السنة والجماعة" ترجمه: اصحاب بدعيه يعني ممراه لوگول يهمرا دوه لوگ

بي جوابل سنت وجماعت ك خلاف بير - (فتاوى حديثيه، صفحه 200، دارالفكر، بيروت)

ابن حجر التي رحمة الله علية الزواجرعن اقتراف الكبائز "مين لكهة بين" والهراد

بالسنة ما عليه إماما أهل السنة والجماعة الشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، والبدعة ما عليه فرقة من فرق المبتدعة المخالفة لاعتقاد هـذيـن الإمـامين و جميع أتباعهما" ترجمه:سنت <u>سےمرادييہ ب</u> كه<sup>جس طر</sup>يقي *ير*امام اہل سنت شخ ا**بوالحن اشعری** اور **ابومنصور ماتر پری** تھاور بدعت سے مرادیہ ہے کہ وہ گمراہ فرقے جنہوں نے ان دونوں بزرگوں اوران کی اتباع کرنے والے **سنیوں کے عقائد** میں

(الزواجر عن اقتراف الكبائر،جلد1،صفحه165،دار الفكر،بيروت)

اس پرمزیدلکھا جاسکتا ہے،بس اس پراکتفا کیا جاتا ہے۔آپ کسی بھی فرقے کو ُ دیکھ لیں ہرگز وہ اپنے حق ہونے پراتنے دلائل نہیں دے سکیں گے۔لہٰذامسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ اینے آپ کو **اہل سنت و جماعت** سے منسلک رکھیں۔ آج کل بعض کم علم فرقہ واریت سے تنگ آ کر کہتے ہیں ہم کسی فرقے میں نہیں ہم بس مسلمان ہیں،اییا کہنا جہالت ہے۔اویرصحابہ کرام و بزرگان دین نے خود کومسلمان کے ساتھ ساتھ اہل سنت کہا ہے اور اس کے ساتھ وابستہ رہنے کی تا کید کی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں **اہل سنت و جماعت** کوجنتی قرار دیا ہے چنانچہ اُبوالفتح **محمہ بن عبدالكريم** ا الشهر ستاني (الهوفي 548) رحمة الله علية ' **إملل والنحل' مي**ن لكصة بين ' أحب السنب عليه

السلام(( ستفترق أمتي على ثلاث وسبعير، فرقة الناجية منهاواحدة والباقون هلكي ))قيل ومن الناجية؟ قال(( أهل السنة والجماعة ))قيل وما السنة والحماعة؟ قال (( ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) "ترجمه: نبي عليه الصلوة والسلام ني خرری کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی جہنمی۔ کہا گیا کون ساجنتی ہے؟ فرمایا: اہل سنت و جماعت ۔ بوجیھا گیا: اہل سنت و جماعت کون ہے؟ فرمایا جس پرآج میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(الملل والنحل، جلد1،صفحه 11،مؤسسة الحلبي) اہل سنت و جماعت کےاور بھی نام کتب عقائد میں مذکور ہیں:السلف الصالح ،

الفرقة الناجية ،الطائفة المنصورة ،أبل الانتاع \_لهذا جب اسلامي عقيده كها جائے گااس سے مراد**ابل سنت وجماعت** کاعقیده ہوگا کہ یہی صحیح معنوں میں مسلمان ہیں **۔الوجیز فی عقیدة** السلف الصالح أبل النة والجماعة مين بي "والعقيدة الإسلاميّة: إذا أُطلقت فهي عقيدة أَهل السُّنَّة والجماعة ؛ لأنَّها هي الإسلام الذي ارتضاه الله دينا لعباده ،

و هي عقيدة القرون الثلاثة المفضَّلة من الصحابة والتابعين و تابعيهم بإحسان" ترجمه: جب عقیره اسلامیه کها جائے گااس سے مرادا بل سنت و جماعت کا عقیره ہوگا ہے کہ یہی وہ اسلام ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیند کیا۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ جوفضیلت والےصحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے۔

(الوجيز، جلد1، صفحه 12، وزارة الشؤون الإسلامية ، المملكة العربية السعودية)

بریلوی، دیوبندی اور و ہاہیوں میں کون اہل سنت و جماعت میں ہے؟

بيتوطے ہوگيا كەصرف اہل سنت وجماعت فرقہ ہى جنتى ہے۔اب موجودہ دور زمیں تین مشہور گروہ لعنی بریلوی، دیو بندی اور وہابی اینے آپ کوا**صلی اہل سنت** کہتے ہیں اور مدیث میں وہابی مفتی لکھتا ہے: ''ان دونوں عبارتوں میں اثر سے مرادروایا یہ صحابہ ہیں اور سنت سے مراد صدیث ہے اوراہل صدیث ان دونوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں ،اس لئے کبھی ان کوسلفی کہتے ہیں ،کبھی اہل حدیث بھی اصحاب الاثر ،کبھی اصحاب الحدیث وغیرہ ۔

پی معلوم ہوا کہ اہل صدیث بعینہ اہل سنت ہیں اور پیلقب صدیث ((ما انا علیہ واصحابی )) سے ماخو ذہے۔' (فناوی علمائے حدیث، جلد 11، صفحہ 289، مکتبہ سعیدیہ ،خانیواں) اسی طرح دیو بندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت حفی کہتے ہیں اور ہر بلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت حفی کہتے ہیں اور ہر بلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت حفی کہتے ہیں اور ہر بلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کے عقائد کے موافق ہیں یا کہ دیو بندی ، وہا ہوں اور ہر بلویوں تینوں کے عقائد اہل سنت کے عقائد کے موافق ہیں یا نہیں ؟ اہل سنت ایک مخصوص عقائد کا نام ہے جس گروہ کے عقائد اس کے خلاف ہیں وہ تی نہیں اگر چہ خود کوشنی کہے ۔ ردا کھتا رہیں ہے ''اہس ل ہیں جس کے اس کے خلاف فیہ اعتقاد اہل السنة و الحماعة ''تر جمہ: ہروہ خض

(ردالمحتار، كتاب الحدود،باب التعزير،جلد4،صفحه70،دار الفكر،بيروت)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی'' تحفہ اثناء عشریہ' کے آخر میں فرماتے ہیں:''جاننا حیات کہ جب اختلاف امت کا مذہبوں میں پیدا ہو کہ کوئی گروہ تنی ہوگیا،کوئی شیعہ تولازم ہے کہ جب اختلاف امت کا مذہب کی دونوں فریق سے کلام اللہ اوراہل ہیت کے اقوال سے جبتو کریں کہ کونسا مذہب بالا تفاق کفار سے مشابہت رکھتا ہے اور کون چا و صلالت میں گرفتار ہے اور کون اس مشابہت و صلالت سے بر کنار، اس بات کوغور و لحاظ کریں۔ اس ملے کہ جب آپس میں جھڑا اور نزاع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی روایتوں کو نہیں مانتے ہیں ۔ الہٰذا جس پر اللہ کی کتاب اور قول عترت گواہی دیں اس مذہب کی اصل و حقیقت کو ہم

دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں، اب دیکھنا ہے ہے کہ ان میں کون سے اہل سنت و جماعت ہے؟

سب سے پہلی بات تو ہے ہے کہ گی وہا بی خود کو سی نہیں کہتے بلکہ اہل حدیث کہتے ہیں اور اہل حدیث فرقے کو جنتی ثابت کرتے ہیں چنا نچا نٹرنیٹ پرایک غیر مقلد وہا بی نے فرقہ وہا ہیہ کو جنتی فرقہ ثابت کرنے کے لئے یوں لکھا ہے: ''رسول اللہ کی اس حدیث کا مطلب: میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی ان کا مخالف ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی ان کا مخالف ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ (مسلم) محدثین نے یہی لیا ہے کہ وہ گروہ اہل حدیث ہیں ۔۔۔۔امام احمد بن شبل رحمہ اللہ طاکفہ منصورہ والی روایت کی تشریح یوں فرماتے ہیں' ان ہے۔۔۔۔امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ طاکفہ منصورہ والی روایت کی تشریح یوں فرماتے ہیں' ان لے یہ کے و نو ا اہل حدیث فلا ادری من ہم ''یعنی اگر طاکفہ منصورہ سے مرادا ہا کہ دیث نہیں تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہیں۔

(نووی شرح مسلم)

اسی طرح اور کی دلاک اس قتم کے دیتے ہیں جبکہ یہ جہالت ہے۔ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں تھا بلکہ ایک گروہ تھا جو فروی مسائل میں اہل الرائے سے مختلف تھا۔ عقائد میں یہ دونوں اہل سنت و جماعت تھے۔ بلکہ خود امام احمد بن طنبل رحمۃ الشعلیہ جن کا وہا بی نے حوالہ دیا ہے وہ نہ صرف اہل سنت و جماعت میں سے تھے بلکہ امام اہل سنت تھے چنانچہ علامہ مناوی رحمۃ الشعلیہ امام احمد بن طنبل کے متعلق فرماتے ہیں ' و أحمد رحمہ الله تعالى هو الإمام الحافظ، الورع، الزاهد، المجتهد، رأس أهل السنة و الجماعة، ومئوسس المذهب الحنبلي 'ترجمہ: امام احمد بن طنبل، امام حافظ، صاحب قتوی، زاہر، جبتد، مذہب حنبلی کے بانی اور اہل سنت و جماعت کے امام تھے۔

(الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية، جلد1، صفحه72، دار ابن كثير دمشق، بيروت) كئ و **ما بي مولوي خودكوا بل سنت كهتے بين اورا بل حديث اورا بل سنت كوايك ہى** گروہ قرار دیتے ہوئے خود كوا **بل** حدیث وا **بل سنت ثابت كرتے ہيں چنانچہ فرادي علائے**  لئے جائیں تو وہانی ایسے عقائدر کھنے کے سبب سنیت سے خارج ہیں کہ یہ ہرگز صحابہ کرام علیم الرضوان اور بزرگان دین کے عقائد نہیں تھے۔خود وہا بیوں نے لکھا ہے کہ جو بھی عقیدہ صحابہ کرام سے ہٹ کر ہے وہ گراہی ہے سنیت نہیں چنانچہ ایک وہائی مفتی لکھتا ہے: ''اصل اہلسنت اہلحدیث ہی ہیں کیونکہ اہلسنت در حقیقت وہ ہے جو ہر طرح سے سنت سے تعلق رکھے یعنی اصول وفر وع وعقائدوا حکام میں ہر طرح سنت کا پابندر ہے جیسے صحابہ کا طرز عمل تھا۔ جو تھوڑ اسا بھی اس طرز سے ہٹاوہ اصل اہلسنت کہلانے کا مستحق نہیں۔''

(فتاوای علمائر حدیث،جلد11،صفحه290،مکتبه سعیدیه،خانیوال)

اسی طرح دیو بندی ہیں کہ ان کے پیر رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ شیطان کاعلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ دیو بندیوں کا پیشوا اشرف علی تھا تو ی اپنی کتاب' حفظ الا بیمان' میں لکھتا ہے کہ پھریہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ِ مقدسہ پرعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زیر حجے ہوتو دریافت طلب بیامر ہے کہ غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا شخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید وعمر و بلکہ ہر صبی (بچہ) مجنون (پاگل) بلکہ جمج حیوانات و بہائم (چوپائے) کے لئے بھی حاصل ہے۔ دیو بندی اکا برقاسم نا توتوی اپنی کتاب' تحذیر الناس میں لکھتا ہے کہ اگر بالفرض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتم سے کہ اگر بالفرض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتم سے کہ اگر بالفرض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتم سے خدی ہوسے ہیں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح اور کئی عقائد ہیں جن کی تفصیل آگے خاتم سے حقائد میں جن کی تفصیل آگے گا۔ اسی طرح اور کئی عقائد ہیں جن کی تفصیل آگے گیا۔ اسی طرح اور کئی عقائد ہیں جن کی تفصیل آگے گا۔ اسی طرح اور کئی عقائد ہیں جن کی تفصیل آگے گا۔ اسی طرح اور کئی عقائد میں ہیں۔

# کیابریلوی نیافرقہ ہے؟

رہے **بریلوی** تو ہرگز ان کے عقائد دیو بند، وہابیوں جیسے ،کوئی دیو بندی وہابی

ی جانیں اوراس کے مقابل کو باطل سمجھیں۔اس کئے کہ جو مذہب کفار کے آئین ووضع سے مشابہت تمام رکھتا ہے وہی باطل ہے اور جوخلاف اس کے ہے وہی حق ہے۔ پس اول ہم نے قرآن مجید پر نظر کی تو بہت آئیتیں پائییں کہ اہل سنت کے مذہب کی حقیت کو بتاتی ہے۔۔۔۔ (شیعول کی کتاب)'' نج البلاغت' میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے:'' بیشک کہا انہوں نے لازم پکڑوا جتماع کثیر کو،اس لئے کہ جماعت پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور بچوتم اختلاف سے، پس ضرور ایک طرف ہونا لوگوں سے حصہ شیطان کا ہے۔'' اور سواوا عظم اگلی صدیوں بلکہ جملہ صدیوں میں آج کے دن تک بھی اہل سنت ہیں فقط۔'' (تحفہ اثناء عشریہ ،صفحہ 786،786،انجمن تحفظ ناموس اسلام، کراہیہ)

دیوبندی اور و ہابی عقائد میں ایک ہی ہیں ہصرف چند باتوں میں مختلف ہیں۔
دیوبندی و ہابیوں کے عقائد کی تفصیل آ گے آئے گی مجتفرا یہ ہے کہ دیوبندی اور و ہابیوں
دونوں کے پیٹوااساعیل و ہلوی نے کہا ہے کہ رب تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہی اساعیل
دہلوی اپنی کتاب' مصراط متنقیم' میں کہتا ہے:'' زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا
خیال بہتر ہے اور شخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ
وسلم ہی ہوں اپنی ہمت (توجہ) کولگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے
سے زیادہ برا ہے ۔''ابن عبدالو ہاب خجدی نے کہا ہے کہ:'' میری لاکھی محمد سے بہتر ہے
کیونکہ اس سے سانپ مارنے کا کام لیا جا سکتا ہے اور محمد مرگئے ان سے کوئی نفع باقی نہ رہا۔''
وہا بیوں کی کتب میں لکھا ہے:''محمد کی قبر ، ان کے دوسرے متبرک مقامات ، تبرکات یا کسی
فری بی جن کی تفصیل آ گے آئے گی ۔ بالفرض صرف یہ دو تین بیان کر دہ ہی عقائد

فقه میں آ پ کے دور میں کوئی آ پ کا ثانی نہ تھا۔اعلیٰ حضرت امام اہلسنت مجد دوملت مولا نا الشاہ **احمد رضاخان** فاضل بریلوی کی علمی صلاحیتوں کا اعتراف ان لوگوں نے بھی کیا جوآ پ کے خالف ہیں۔ بہر حال آپ نے اپنے دور کے علمائے اہلسنت کودیکھا کہ وہ باطل فرقوں کے اعتراضات کے جوابات دے کرعقا کداہلسنت کا دفاع کررہے ہیں تو آپ نے بھی اں عظیم خدمت کے لئے قدم اٹھایا اور اہلسنت کے عقا کد کے ثبوت میں دلائل و براہین کا انباراگادیا،ایک ایک عقیدے کے ثبوت میں کئی کئی کتابیں تصنیف فرمائیں،ساتھ ہی ساتھ جومعمولات آپ کے زمانے میں رائج تھےان میں سے جوقر آن وسنت کے مطابق تھے آپ نے ان کی تائیدفر مائی اور جوقر آن وسنت کےخلاف تھے آپ نے ان کی تر دیدفر مائی اس طرح بے ثنارموضوعات پرایک ہزار ہے زائد کتابوں کاعظیم ذخیرہ مسلمانوں کوعطافر مایا بہرحال آپ نے باطل فرقوں کے ردمیں اور عقائد ومعمولات اہلسنت کی تائید میں جوعظیم خدمات انجام دین اس بنیادیر آپ علمائے اہلسنت کی صف میں نمایاں ہوگئے اور عقائد اہلسنت کی زبردست وکالت کرنے کےسبب سے بیعقائدام**ام احدرضا** کی ذات کی طرف منسوب ہونے لگے اور اب حال یہ ہے کہ آپ کی ذات اہلسنت کا ایک عظیم نثان کی حیثیت سے تسلیم کر لی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی حجازی یا شامی ویمنی یاعراقی ومصری بھی مدینه منورہ میں پارسول الله صلی الله علیه وسلم کہتا ہے تو نجدی اسے بریلوی کہتے ہیں حالا نکہ اس كاكوئي تعلق بريلي شهر ينهيس موتاء اسي طرح الركوئي "اسئلك الشفاعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم" كهركرآب سے شفاعت طلب كرے توجاہے وہ جزیرۃ العرب ہی کار بنے والا کیوں نہ ہو، و ہاتی اسے **بریلوی** ہی کہتا ہے جبکہ بریلوی اسے کہنا چا ہیے جوشہر بریلوی کارینے والا ہولیکن اس کی وجہ آ یسمجھ سکتے ہیں کہ بیاسلاف کے وہ عقائد ہیں جن

' ثابت نہیں کرسکتا کہ بریلو یوں کے عقا کداہل سنت کے خلاف میں۔دراصل لفظ **بریلوی** امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن کی طرف نسبت ہے کہ آپ ہندوستان کے ایک شہر بریلی میں پیدا ہوئے تھے۔ **بریلوی مسلک** سے مرا د کوئی نیا مسلک نہیں، بلکہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین،صالحین اورعلماءامت جس مسلک پر تھے **مسلک اعلیٰ حضرت بریلوی** کا اطلاق اُسی یر ہوتا ہے۔دراصل اس کی وجہ تسمیہ ہیہ کے تقریبا دوصدی قبل برصغیر کی سرز مین برگی ہے فرقول نے جنم لیااوران فرقوں کے علمبر داروں نے اہلسنت و جماعت کے عقائد و معمولات ' کوشرک و بدعت قرار دینے کی شرمناک روش اختیار کی ،خصوصا **مولوی اساعیل دہلوی** نے ا وہانی مسلک کی اشاعت کے لئے جو کتاب ''تقویۃ الایمان' کے نام سے مرتب کی اس میں علم غيب مصطفىٰ ، حاضرونا ظر ، شفاعت ، استعانت ، نداء يارسول الله ، حيات النبي صلى الله عليه وسلم، اختیارات نبی وغیره تمام عقا ئد کومعاذ الله کفروشرک قرار دے دیا ، جب که بیسارے عقا كدروز اول سے قران وسنت سے ثابت شدہ ہیں،اسی طرح میلا دوقیام،صلوۃ وسلام، ایسال ثواب،عرس بیسب معمولات جوصد بون سے اہلسنت و جماعت میں رائج ہیں اور علائے امت نے انھیں باعث ثواب قرار دیا ہے، کین نئے فرقوں کے علمبر داروں نے ان عقائد ومعمولات کوشرک و بدعت قرار دیتے ہوئے اپنی ساری توانائی انہیں مٹانے برصرف کی ،اسی ز مانے میں علائے اہلسنت نے اپنے قلم سے ان عقائد ومعمولات کا تنحفظ فر مایا اور تحریر وتقریرا ورمنا ظروں کے ذریعے ہراعتراض کامنہ توڑ جواب دیا۔

عقائد کی اسی معرک آرائی کے دور میں بریلی کی سرز مین پرامام احمد رضاخان قدس سرہ پیدا ہوئے ، آپ زبردست عالم دین تھے اللہ تعالی نے آپ کو بے پناہ ملمی صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا تھا اور آپ تقریبا 100 سے زائد علوم میں مہارت رکھتے تھے خصوصاعلم سنی ہے۔ وجہ بیر کھی کہ ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنی رکنا شروع کردیا، وہ لوگ بھی اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے اس دور میں اہل سنت نے اپنے آپ کوسٹی مسلمان کہاا گرکوئی اپنے آپ کوصرف مسلمان کہتا تو اس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا کہ بیکون سا مسلمان ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم کو ماننے والامسلمان ہے یاان پر لعن طعن کرنے والا ، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کوسٹی مسلمان کہتا تو اس کے بارے میں بیر بھی آ جو تا کہ بیر خلفاء کو ماننے والا مسلمان ہے، اس طرح خلفاء پر لعن طعن کرنے والے رافضوں کے مقابلہ میں اہل سنت کی ایک الگ شناخت ہوگئی سی مسلمان۔

اس سلسلے میں پھولوگ کہتے ہیں کہ حفی ، شافعی ، مالکی صنبلی میے پار مسلک تو پہلے سے موجود ہیں پھر سے پانچواں مسلک اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے تو آخیں معلوم ہونا چا ہے کہ مسلک اعلی حضرت میکوئی بانچواں مسلک نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب بہی ہے کہ یہ چاروں حنی ، شافعی ، مالکی اور صنبلی حق ہیں اور کسی ایک کی تقلید واجب ہے اور یہی امراعلی حضرت حفی ، شافعی یا صنبلی بھی ایخ آ پ کومسلک امام احمر رضا کی کتب سے ثابت ہے اس لئے اگر کوئی شافعی یا صنبلی بھی ایخ آ پ کومسلک اعلی حضرت سے منسوب کرتا ہے تو اس کے اگر کوئی شافعی یا صنبلی بھی ایخ آ مام کی تقلید کے ساتھ ساتھ عقائد و معمولات اہل سنت کا بھی قائل ہے۔ رہا یہ سوال کہ مخالفین اس سے یہ پرو پیگنڈ اگر تے ہیں کہ یہ پانچواں مسلک ہے تو ہم سارے وہا یہوں ، دیو بندیوں کو پینے کرتے ہیں کہ وہ ثابت کریں کہ امام احمد رضا نے کسی عقیدہ کی تائید قرآ تی وسنت کی دلیل کے بغیر کی ہے ، کسی بھی موضوع پرآ پ ان کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجے ہم عقیدہ کے شوت میں انہوں نے قرآ تی آ یات ، احادیث مبار کہ اور پھر اپنے مؤقف کی تائید میں علماء شوت میں انہوں نے قرآ تی آ یات ، احادیث مبار کہ اور پھر اپنے مؤقف کی تائید میں علماء

کی امام احمد رضا قدس سرہ نے دلائل کے ذریعے شدو مدسے تائید فرمائی ہے اور ان عقائد کے ثبوت میں سب نمایاں خدمات انجام دی ہیں، جس کی وجہسے بیعقائد ام احمد رضاسے اس قدر منسوب ہوگئے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان اگران عقائد کا قائل ہوتو اسے آپ ہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے بریلوی کہا جاتا ہے۔

اب چونکہ برصغیر میں ایک فرقہ دیو ہند موجود ہے اس لئے اہلست و جماعت کی شاخت قائم کرنا ناگزیر ہوگیا ہے اس لئے کہ دیو بندی فرقہ بھی اپنے آپ کو اہلست ہی فاہر کرتا ہے جبکہ دیو بندیوں کے عقا کہ بھی وہی ہیں جو وہا ہیوں کے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ دہا ہی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے اور دیو بندی تقلیدتو کرتے ہیں لیکن وہا ہیوں کے عقا کد کو تق مانتے ہیں اس لئے فرقوں سے ممتاز کرنے کے کے مسلک اعلی حضرت ہر بلوی کا استعال مناسب سمجھا ، اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ اب جومسلک اعلی حضرت کی ماننے والا سمجھا جائے گا اس کے بارے میں خود بخو دید تقد رہے ہو جوائے گی کہ بیعلم غیب ، حاضر و ناظر ، استعانت ، شفاعت و غیرہ کا قائل ہے اور معمولات اہلست عیدمیلا دالنبی ، قیام ، صلوۃ و سلام کو بھی باعث ثواب سمجھتا ہے۔

اہل ایمان کو ہر دور میں شاخت کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ و میکھئے! مکہ کی وادیو ں میں جب اسلام کی دعوت عام ہوئی تواس وقت ہرصا حب ایمان کومسلمان کہا جاتا تھااور جب بھی کوئی کہتا میں مسلمان ہوں تو اس شخص کے بارے میں فورا سیہ بھھ آ جاتا کہ بیاسلام سے تعلق رکھتا ہے بینی خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، آپ کی تعلیمات پڑمل کرتا ہے، لیکن ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ اہل ایمان کواپنی شناخت کے لئے ایک لفظ کے استعال کی ضرورت محسوس ہوئی اور وہ لفظ رَ د کیااور مذہب اہل سنت کی خد مات انجام دی ہیں،لیکن اعلیٰ حضرت مجد داعظم امام **احمہ رضا** محدث بریلوی علیہالرحمۃ والرضوان نے بڑی شختی سے ان کا رَ دکیا اور ان کے باطل عقا کد کے خلاف کثیر کتابیں تصنیف فر ما کر اولیاء کرام کے عقائد ونظریات کو عام کیا،اس لئے ن نہ ہب حق اہل سنت کوتمام باطل فرقوں ، قادیانی ، دیو ہندی ، وہانی اور مودودی وغیر ہم سے متاز کرنے لئے''مس**لک اعلیٰ حضرت''** خاص و عام میں رائج ہوا ، جسے عامۃ المسلمین نے پیند بھی کیا اور حدیث شریف میں ہے ((مارأہ المسلمون حسناً فھو عند الله حسن) ) یعنی جس کوعامة المسلمین احیه شمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک بھی احیھا ہے۔''

(فتاوى فقيه ملت،جلد2،صفحه429،شبيربرادرز،لامور)

ملغ اسلام حضرت علامہ سیّد محمد مدنی مجھو چھوی فرماتے ہیں: ' غور فرما ہیئے کہ فاضل بریلوی کسی نئے ندہب کے بانی نہ تھے،ازاوّل تا آخرمقلدر ہے،ان کی ہرتحریر کتاب وسنت اورا جماع وقیاس کی صحیح تر جمان رہی ، نیز سلف صالحین وائمّه ومجتهدین کےارشادات اورمسلکِ اسلاف کوواضح طور پرپیش کرتی رہی، وہ زندگی کے کسی گوشے میں ایک بل کے لئے بھی **درسبیل مونین صالحین' سے**نہیں ہٹے۔اب اگرایسے کے ارشادات حقانیہاور توضیحات وتشریحات براعتا دکرنے والوں ،انہیں سلف صالحین کی رَوش کے مطابق یقین کرنے والوں کو **' بریلوی''** کہد یا گیا تو کیا بریلویت وسنیت کو بالکل مترادف المعنی نہیں قرار دیا گیا؟ اور بریلویت کے وجود کا آغاز فاضل بریلوی کے وجود سے پہلے ہی تسلیم نہیں (تقديم دور حاضر ميں بريلوي ،صفحه 10,11، مكتبه حبيبيه، لاسور) المختصريه كه **بريلوي** كوئي نيافر قه نهيس بلكه به وہي اہل سنت عقائد سے علق رکھتے ہيں ۔ جوصحابہ کرام ، تابعین ، تبع تابعین وائمہ مجہدین کے تھے۔اس بات کا ثبوت وہابیوں کی ۔ کسب سے بھی ملتا ہے۔ا**بویجیٰ امام خاں نوشہروی** اہل حدیث ککھتے ہیں:''یہ جماعت امام ابول

امت کےاقوال پیش کیے ہیں،حق کوشجھنے کے لئے شرط بیہے کہ تعصب سے بالاتر ہوکرامام **احمد رضا** قدس سرہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے ،مطالعہ کے دوران آ پ واضح محسو*س کر*یں گے کہ اعلیٰ حضرت وہی کہدر ہے ہیں جو چودہ سوسالہ دور میں علماء وفقہاء کہتے رہے ہیں۔ اب بھی اگریسی کواطمینان نہ ہوا ہواور وہ **مسلک** کے لفظ کواعلیٰ حضرت کی طرف منسوب ً کرنے پرمعترض ہواوریہی سمجھتا ہو کہ بیرایک نیا مسلک ہے تو وہابی، دیوبندی سنجل جائیں اور میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ مولوی محمد اکرم جو کہ دیو بندیوں کے معتمد مؤرخ ہیں،انہوں نے درموج کور، میں شاہ ولی الله محدث دہلوی کے عقائد ونظریات کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار**مسلک ولی اللہ** کا لفظ استعمال کیا تو کیا چاروں مسلک سے علیحدہ پیمسلک ولی اللّٰد کوئی یا نچوال اور نیامسلک ہے؟ جوآ پ کا جواب ہوگا وہی ہمارا بھی۔

73 فرقے اوران کے عقائد

فآلوى فقيد ملت ميں ہے: ''مذہب حق اہل سنت و جماعت کوظا ہر کرنے کے لئے ایسے لفظ کا ہونا ضروری ہے جوتمام بدند ہوں سے متاز کردے۔اسی لئے ضرورت کے لحاظ سے ہرز مانہ میں فدہب حق کوامتیاز کے لئے الگ الگ الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔جواہل علم یر پوشیدہ نہیں مثلا صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں جب**معتز لہ طا**ہر ہوئے تو اُس وقت کے تمام صحابیہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت حسن بصری رضی الله تعالی عنه جیسے جلیل القدر صحابی و تابعی بھی تھے،سب نے مل کر معتزلہ کے باطل عقائد کا رَ دکیا الیکن حضرت **ابوالحن اشعری** علیہ الرحمة والرضوان اور ان کے اصحاب نے بڑی شختی سے رَ دکرتے ہوئے ان کےخلاف کتا ہیں تحریر کیں،جس کی وجہ سے اہل سنت کومعتز لہ ہے متاز کرنے کے لئے اشعری کہا گیا۔

اسی طرح موجودہ دور میں بھی اولیاء کرام ودیگر علائے عظام نے بدعقیدہ فرقوں کا

کے تھے، جن کو پر یلوی حنفی خیال کیا جاتا ہے۔'' (شمع توحید، صفحہ 40،مطبوعہ سر گودھا)

# کیاائمہ مجہزرین وتصوف کااختلاف تفرقہ ہے؟

بعض اوقات وہانی لوگوں میں بیہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ اہل سنت میں بہت تفرقہ ہے کوئی حنی ہے،کوئی شافعی،کوئی مالکی،کوئی حنبلی،کوئی قادری،کوئی چشتی،کوئی سہروردی ہے۔ جبکہ درحقیقت بیرتفرقہ نہیں ۔ حنفی،شافعی، مالکی حنبلی، چشتی ، قادری وغیرہ سب اہل سنت وجماعت سے ہیں ،ان میں عقائد کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں ، بیرنام تو فقط نسبتی ہیں کہ قتہی وراوسلوک کےمعاملہ میں ان کا اپناا پناطریقہ کار ہے۔اختلاف وہ مذموم ہے جو عقائد میں ہے۔عبدالرحیم بن حسین عراقی اپنی کتاب''الا ربعین العشاریة'' میں فرماتے ہیں "الاختلاف في مسائل العقيدة المتفق عليها عند أهل السنة والحماعة :فهذا احتلاف مذموم لأن العقيدة ثابتة بنصوص قطعية في الكتاب والسنة وقد أجمع عليها الصحابة فلا يصح أن يكون فيها اختلاف بين المسلمين"ترجمه: اہل سنت وجماعت کے متفق عقائد میں اختلاف مذموم ہے اسلئے بیرعقائد نصوص قطعیہ کتاب وسنت اورا جماع صحابہ سے ثابت ہیں جن میں اختلاف صحیح نہیں ہے۔

(الأربعين العشارية، جلد1، صفحه 3، دار ابن حزم، بيروت)

جوفقہی مسائل وغیرہ میں اختلاف ہووہ مذموم نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی شرح میں بِ" واما اختلاف المجتهدين فيما بينهم وكذلك اختلاف الصوفية الكرام والمحدثين العظام والقراء الاعلام فهو اختلاف لا يضلل أحدهم الاخر\_\_\_ قال امام المحدثين السيوطي في إتمام الدراية نعتقد ان امامنا الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وأحمد رضي الله تعالى عنهم وسائر الأئمة على الهدي من ربهم ٔ حنیفہ رحمۃ الدّعلیہ کی تقلید کی مدعی ہے، مگر دیو بندی مقلدین یعنی تعلیم یافت گان مدرسہ دیو بنداور ان کےانتاع انہیں **''بریلوی''** کہتے ہیں۔''

(ابو یحییٰ امام خاں نوشمروی، تراجم علمائر حدیث ہند،صفحہ376، سبحانی اکیڈمی ،لاہور) احسان الہی ظہیر جس نے **''البریلوری**'' کتاب میں حدسے زائد جھوٹ اور بہتان ا باندھےاس نے بھی بیاقرار کیا کہ بریلوی کوئی نیا فرقہنہیں بلکہ قدیم عقائد پرمشمل ہے۔ چنانچے کھتاہے''یہ جماعت اپنی پیدائش اور نام کے لحاظ سے نئی ہے، کیکن افکار اور عقائد کے اعتبار سے قدیم ہے۔'' (البريلويه، صفحه7، ترجمان السنة، لامور)

دوسری جگه لکھتا ہے: ''ابتداءً میرا گمان تھا کہ بیفرقہ یاک وہند سے باہر موجود نہیں ہوگا، مگر بیر کمان زیادہ دیر قائم نہیں رہا، میں نے یہی عقائد مشرق کے آخری جھے سے مغرب کے آخری حصے تک اور افریقہ سے ایشیا تک اسلامی ممالک میں دیکھے۔"(ملخصاً) (البريلويه ،صفحه 10،،ترجمان السنة، لامور)

مشهورموّ رخ سليمان ندوى جن كاميلان طبع الل حديث كي طرف تها لكهة بين '' تیسرافریق وہ تھا جو هندّ ت کے ساتھا بنی روش پر قائم رہااورا پنے آ پ ک**والل السن**ۃ کہتارہا اس گروہ کے پیشواز ہا دہ تربر ملی اور بدایوں کےعلاء تھے۔''

(سلیمان ندوی، حیات شبلی، صفحه 46 بحواله تقریب تذکره اکابر ابل سنت، صفحه 22) مشهور رائٹر شخ محمد ا کرام کھتے ہیں: ''انہوں (امام احمد رضا بریلوی) نے نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی جمایت کی۔''

(محمد اكرام شيخ، موج كوثر، صفحه70، طبع بفتم 1966ء)

وہا ہوں کے شیخ الاسلام مولوی **ثناءاللہ امرتسری** لکھتے ہیں:''امرتسر میں مسلم آبادی غیرمسلم آبادی(ہندوسکھ وغیرہ) کےمساوی ہے،اسپی سال قبل پہلے سب مسلمان اسی خیال الفاظ میں یوں کہیے کہ:۔

ہم نے تو دل جلا کرسر عام رکھ دیا اب جس کی مرضی جو جا ہے وہی پائے روشن سنی بھائیوں کا خیر خواہ ودعا گو:

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 25 جمادي الآخر <u>1433</u>، 17مئي <u>201</u>1ء

في العقائد\_\_ و نعتقد ان طريقة أبي القاسم الجنيد سيد الطائفة الصوفية علما وعملا طريق مقدم فهو حال عن البدعة" ترجمه: مجتهدين، صوفيا كرام، محدثين عظام، قراء حضرات کا باہمی اختلاف ایک دوسرے کو گمراہ نہیں تھہرا تا۔امام **جلال الدین** سيوطي رحمة الله عليه ''اتمام الدرايية '' مين فرماتے ہيں كه جمارے امام شافعی ، مالکی ، ابوحنيفه احمد بن حنبل اور دیگرائمه کرام رب تعالیٰ کی طرف سے عقائد میں مدایت پر تھے۔ ہم یہ اعتقادر کھتے ہیں کہ **ابوالقاسم جنید** بغدادی صوفی علما عملی طور پر صحیح راہ پر تھے بدعت والے اعمال سے خالی تھے۔ (شرح سنن ابن ماجه، جلد 1، صفحه 283، قدیمی کتب خانه، کراچی) حضور داتا سركار رحمة الله عليه اين شهره آفاق كتاب وكشف الحجوب سيس طريقت ك مختلف سلسلون كاذ كرفر ما يا جيسے سلسله محاسبيه ،سلسله قصاری ،سلسله طیفو ریه ،سلسله جنیدیه ، سلسلەنورىيە،سلسلەسهىلىيە،سلسلەحكىمىيە،سلسلەحرازىيە،سلسلەخفىفىيە،سلسلەسيارىيە،فرماتے بين :''اہل طریقت کے بارہ مذہب ہیں جن میں سے دومردوداور دس مقبول ہیں ۔ان دسول کے معاملات اور طریقت کے سلوک درست وعمدہ ہیں۔مشاہدات میں ان کے آ داب لطیف ورقیق ہیں۔اگرچہ باہم معاملات جومجاہدات اوران کی ریاضتوں میں اختلاف ہے تا ہم تو حیداور شریعت کے اصول و فروع میں سب متفق ہیں ۔حضرت **ابویزید بُسطامی** رحمة الله علي فرماتي من "احتيلاف العلماء رحمة الافي تجريد التوحيد" ترجمه: توحير خالص کے سواہر مسکلہ میں علماء کا اختلاف رحمت ہے۔''

(كشف المحجوب،صفحه253،شبير برادرز، لامهور)

کتاب کامقدمہ تام ہواجس میں بحمراللہ تعالی ہم نے اہل سنت و جماعت کے حق ہونے پر کافی وافی شافی کلام کیا،اوراپنے مسلمان سی بھائی کے لئے تشفی کاسامان کیااور راہ ہدایت کے متلاثی کے لئے نصف النہار کی روشنی سے زیادہ حق کوروش کیا۔ یعنی دیگر علائے کرام نے اپنی تحقیقات میں 72 فرقوں کی گنتی کو پورا کیا ہے۔علامہ ابن **جوزي** رحمة الله علي فرمات بين "وقد ظهر لنا من أصول الفرق الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية وقد قال بعض أهل العلم أصل الفرق الضالة هذه الفرق ال ستة وقد انقسمت كل فرقة منها على اثنتي عشرة فرقة ف صارت اثنتین و سبعین فرقة" ترجمه: هم پربیظا هر ہواہے که اصل فرقے چھ ہیں: خارجیہ، قدریہ، جمیہ، مرجیہ، رافضیہ ، جربیا وربعض اہل علم نے فرمایا کہ اصل مگراہ فرتے چھ ہیں اورا نہی چھفرقوں سے ہرفرقہ میں مزید بارہ فرقے نکلے،اس طرح یورے بہتر فرقے (تلبيس إبليس،الباب الاول،صفحه19،دار الفكر، بيروت) حضور غوث ياك رحمة الله عليه ايني كتاب "غنية الطالبين" مين لكصة بين: "بيتمام

تہتر فرقے دراصل دس گروہوں سے نکلے ہیں:(1)اہل سنت(2)خارجی(3) شیعہ (4)معتزله(5)مرجيه(6)مشبه(7)جهميه(8)ضراريه(9)نجاريه(10) كلابيه-الل سنت کا صرف ایک ہی طبقہ ہے۔خوارج یا خارجیہ کے پندرہ ،معتزلہ کے چھ،مرجیہ کے بارہ ،شیعہ کے بتیس،مشبہ کے تین فرقے ہیں اور ضراریہ، کلا بیہ نجارییا ورجمیہ کا ایک ایک فرقہ (غنية الطالبين، صفحه 199، پرو گريسوبك ، لامور)

یا نچو س صدی ہجری کے عظیم عالم علا م**ہ ابوشکور حمد بن عبدالسعید سالمی** رحمۃ اللّٰہ علیہ ا پنی بہترین عقائد پرمشتل کتاب **' <sup>دم</sup>تہ پیدا بوشکور سالمی' ، می**ں فرماتے ہیں:' <sup>د</sup> حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فر مایا: کہ اہلیس نے حیالیس دن تک سمندر میں غوطہ لگایا اور سا تویں سمندر میں غوطہ لگایا، **ھاوبیہ م**یں داخل ہو کر در کات جہنم کو دیکھااور ہرقوم کے **''درکہ''** کو دیکھا۔ ما لک علیہ السلام نے بہ تھکم الٰہی عز وجل اس کوعلم وعلامت دی اوراس کو **72** رقعے

73 فرقے اوران کے عقائد

# 73 فرقے اوران کے عقائد

بيرواضح ہوگيا كەصراطمسقىم برصرف الل سنت وجماعت باوريمي جنتى فرقه ہے،اسی کےجنتی ہونے کی احادیث میں نشاند ہی ہےاورتمام صحابہ و تابعین و بزرگانِ دین اسی فرقہ میں رہے ہیں اور اسی میں رہنے کی ترغیب دی ہے۔ بقیہ 72 فرقے کون کون سے ہیں؟ان کےعقا ئد کیا ہیں؟عوام کی اکثریت اس سے نابلد ہے۔اس لئے یہاں ان فرقوں کے عقائد بیان کئے جارہے ہیں اور ان عقائد کے ساتھ جہاں ضرورت محسوں ہوئی ہے مخضرااال سنت کاعقیدہ بھی بیان کیا جار ہاہے تا کہ سلمانوں کواہل سنت کے عقا کہ سے بھی آشنائی ہوسکے۔اگر ہر فرقے کے ردَ میں عقیدہ اہل سنت کو تفصیلا قر آن وحدیث کے ساتھ کھاجا تا توبیطوالت کا شکار ہوجا تا ،اس لئے مخضر ہی چندلائنوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ابتداء میں جوفر تے بنے تھےوہ زیادہ تر ایک دوسرے کی ضد میں یا فریق مخالف یراینی ذہنی برتری اور عقل وفہم کا مظاہرہ کرنے کی دُھن میں وجودیذیر ہوئے تھے،مثال کے طور پر**خوارج** شیعوں کےضد میں یا **جبر بی قد**ر بیری مخالفت میں وجود میں آیا تھا اور **وعید ب**یر فرقه مرجبه کے خیالات کی مخالفت میں پیدا ہوا، وعلیٰ هذاالقیاس۔ پھراہل سنت کےعلاوہ ہر فرقہ گمراہ تو ہےالبتہ بعض اوقات ان کے عقائد گمراہی سے بڑھ کر کفرتک چلے جاتے ہیں۔ ً لہٰذا اہل سنت و جماعت کے علاوہ دیگر فرقوں کو گمراہ تو کہیں گےلیکن مطلقا کا فرنہیں کہیں ا کے جب تک ان کے عقا ئد حدِّ کفر تک نہ پہنے جائیں۔

وہ اپنے اصل فرقہ ہی کے موافق ہوتا ہے اس لئے اسے اس فرقہ کی شاخ کہا جاتا ہے۔

یہ بھی یا در ہے کہ ان فرقوں میں ہندو،عیسائی، یہودی، وغیرہ شامل نہیں ہیں بلکہ
ان فرقوں سے مرادوہ ہیں جوخود کو مسلمان کہتے ہیں۔ چنا نچہ مرقاۃ شرح مشکوۃ میں ملاعلی
قاری رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں "ہم قیل یحتمل أمة الدعوۃ فیندر جسائر الملل الذین
لیسوا علی قبلتنا فی عدد الثلاث والسبعین، ویحتمل أمة الإحابة فیکون الملل
الشلاث والسبعون منحصرۃ فی أهل قبلتنا، والثانی هو الأظهر، ونقل الأبهری
ان المداد بالأمة أمة الإحابة عند الأكثر" ترجمہ: كہا گیا كہان 73 میں تمام امت
شامل ہے جن میں کفار بھی ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں صرف امت اجابت اہل قبلہ شار
ہے اور یہ دوسراقول زیادہ ظاہر ہے۔علامہ ابہری نے فرمایا: اکثر علاء کے نزد یک اس سے
امت اجابت مراد ہے۔

(مرقاة، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، جلد 1، صفحه 259 دار الفکر، بیروت)
علمائے کرام نے ان گمراہ فرقوں کے عقا کداوران کے نام اپنی کتب میں نقل کئے
ہیں ۔ بعض کتا بوں میں ان فرقوں کے ناموں میں بھی اختلاف ہے ۔ لیکن عقا کرتقریبا وہی
ہیں ۔ بیہاں اجمالی طور پر مخضراً ان چند فرقوں جیسے قدریہ، جبریہ، مرجیہ، جہمیہ ، خارجیہ کے
عقا کد کا ایک جائزہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ (متوفی 597ھ) کی کتاب و تتلبس اہلیس'
سے پیش کیا جا تا ہے:۔

## فرقەقدرىيە

قدریہ فرقے کاعقیدہ ہے کہ **قضا وقدر**( تقدیر ) کچھ چیزنہیں، نہ پہلے کچھ کھا گیاہے۔ ہم متقلاً قادر مطلق ہوکرا عمال کرتے ہیں۔ بیلوگ تقدیر کے منکر ہیں جیسے آج دئے۔ ہر رقعہ پر ہر بدعت کا نام کھا۔ ابلیس نے ان رقعوں کو لے کر ان اہل بدعت میں پھیلا دیا، پھر یہ فرقے 72 ہیں اور یہ چھ فرقوں سے نکلے ہیں:۔(1) رافضہ(2) ناجیہ اہل سنت(3) قدریہ(4) جریہ(5) مشّبہ(6) معطلہ۔ پھر ہر صنف سے 12 فرقے نکلے تو یہ 72 فرقے ہوگئے۔'' (تمہید ابوشکور سالمی، صفحہ 390ہ فرید بک سٹال، لاہور)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہان بیان کردہ فرقوں کے علاوہ آج کئی فرقے ایسے ہیں جن کا نام ان **72 فرقوں میں** موجو ذہیں ،اس طرح توبی تعداد **72 سے ز**ائد ہے؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ 72 فرقے 72 عقا کد کا نام ہیں، جن میں کوئی خاتم النہین کا منکر ہے کوئی احادیث کا منکر ہے، کوئی فقہ کا منکر ہے، کوئی تقدیم کا منکر ہے وغیرہ ۔ اب ہردور میں جتنے بھی نئے نام کے فرقے ہول گے ان کے عقائدا نہی 72 ہی میں سے ہول گے یعنی فرقوں کے نام بدلتے رہیں گے عقا کدوہی رہیں گے۔مفتی **احمد مارخان تع**یمی رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں:'' یہ 73 کا عدد اصولی فرقوں کا ہے کہ اصولی فرقہ ایک جنتی اور 72 جہنمی ۔ چنانچه اہل سنت میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چشتی، قادری، نقشبندی، سهرور دی ایسے ہی اشاعرہ، ماترید بیسب داخل ہیں کہ عقا ئدسب کے ایک ہی ہیں اوران سب کا شارا یک ہی فرقہ میں ہے۔ایسے ہی **بہتر ناری** فرقوں کا حال ہے کہان میں ایک ایک فرقے کے بہت ٹولے ہیں مثلاً ایک فرقہ روافض کے بہت ٹولے ہیں بارہ امامئے ، حیوامامئے ، تین امامئے ۔ ایسے ہی دیگر فرقوں کا حال ہے لہذا حدیث پریاعتراض نہیں کہ اسلامی فرقے گئی سوہیں۔'' (مرأة المناجيح، جلد1، صفحه 170، نعيمي كتب خانه، كجرات) اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرقہ میں سے جب مزید شاخیں نگلیں ہیں تو

اسے ایک ہی فرقہ کیوں شارنہیں کیا گیا؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک فرقے میں سے

ربعض لوگ کوئی اور باطل عقیده اپنالیس تو وه الگ فرقه بن جا تا ہےلیکن چونکه دیگر عقا ئدمیں

رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا: الله نے مخلوق کی تقدیریں آسان وز مین کی پیدائش سے پچاس ہزار برس پہلے کھیں۔فر ماتے ہیں: اور اس کا عرش یا نی پر تھا۔

(صحيح مسلم، كتاب القدر،باب حجاج آدم وموسى، جلد4،صفحه 2044،بيروت)

(ملخص بهارشريعت،جلد12،حصه1،صفحه5،ضياء القرآن، لاسور)

احادیث میں تقدر کے متعلق بحث کرنے سے حتی سے منع کیا گیا ہے۔

فرقه قدریه کی 12 شاخیس ہیں:۔

( 1 )احمریه( 2 ) ثنویه( 3 )معتزله( 4 ) کیبانیه( 5 )شیطانیه( 6 )شریکیه (7)وهمیه(8)ربویه(9)بزیه(10 ) نا کسیه (11 ) قاسطیه (12 ) نظامیه

(1) فرقه احربه

ان کا قول ہے کہ اللہ تعالی پر عدل جاری کرنا فرض ہے اور اللہ تعالی کے عدل میں

کل بعض د نیاوی تعلیم یافتہ تقدیر کے منکر ہوکر کہتے ہیں کہ نصیب کچھہیں ، جوکرنا ہے خود کرنا ہے۔۔۔ اہل سنت کاعقیدہ بیہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لا نا ضروری ہے اوراس کا منکر گمراہ ہے جامع ترمذي كي حديث بي 'عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع :يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر)) ترجمه: حضرت على ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک چار باتوں برایمان نہ لائے: گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں مجھے اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور مرنے اور مرنے کے بعدا ٹھنے اور تقدیر يرايمان لا ع رجامع ترمذي ابواب القدر، جلد4، صفحه 20 ودار الغرب الإسلامي بيروت حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے قدر ریفرقه کی سخت مذمت فرمائی -ایک مقام برآب نے تقدیر کے منکروں کا چیرہ بگڑنا اور دھننے کا بھی فرمایا ہے چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث - "عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم ((يكون في أمتى خسف ومسخ وذلك في المكذبين بالقدر) ترجمه: حضرت ابن عمر سروايت بكمين نےحضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ میری امت میں دھنسنا اورصورتیں بگڑ نا ہوگا اور یہ تقدیر کے منکروں پر ہوگا۔

رجامع ترمذی، ابواب القدر، جلد 4، صفحه 25، دار الغرب الإسلامی ، بیروت النان کی تقدیراس کی پیدائش سے پہلے کی کسی جا چک ہے۔ مسلم کی حدیث ہے "
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ((کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السماوات والأرض بخمسین الف سنة قال: وعرشه علی الماء)) ترجمہ: حضرت عبراللہ بن عمروسی مروی ہے کہ الف سنة قال: وعرشه علی الماء)) ترجمہ: حضرت عبراللہ بن عمروسے مروی ہے کہ

کے تحت لائے ہیں ۔ فرقہ معتز لہ کا قول ہے کہ **قرآن مخلوق** ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا ویدار محال ہے۔ (واضح رہے کہ اسی فرقہ معتزلہ کوعباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں عروج حاصل ہوا تھاان لوگوں کے نز دیک اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہا طاعت گز اربندے کو و ثواب دےاور عاصی اگر تو بہ کئے بغیر مرگیا ہوتو لا ز ما عذاب دے ورنہاس کا عدل قائم نہ ہوگا )۔۔۔**اہل سنت** کے نز دیک قر آن مخلوق نہیں بلکہرب تعالیٰ کا کلام ہےاوررب تعالیٰ کا کلام اسکی صفت ہے۔ جنت میں اللہ عزوجل کا دیدار ہوگا جبیبا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے۔ **تر ندی شریف کی صدیث ہے ((ع**ن جریر بن عبد اللہ البجلی قال کنا جلو سا عند النبي صلى الله عليه و سلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال ((إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤیت ) ترجمہ: حضرت جربر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہا یک مرتبہ ہم نبی ا اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے جاند کی طرف دیکھا جو کہ چودھویں رات کا تھااور فر مایاتم لوگ اینے برور د گار کے سامنے پیش کیے جاؤ گےاور رب تعالیٰ کواسی طرح دیکھ سکو گے جیسے بیرچاند دیکھ رہے ہولیعنی اسے دیکھنے میں بالکل زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ (جامع ترمذي ، ابواب صفة الجنة ، جلد4، صفحه 687 ، مصر) اللّٰدعز وجل پر کچھ واجب نہیں ہے۔مسلمان کی نیکی قبول کرنا اور گناہ معاف کرنا رب تعالیٰ کے فضل وکرم پرہے۔

(4) فرقه کیبانیه

ان کا کہناتھا کہ ہمنہیں جانتے کہ بیا فعال جوسرز دہوتے ہیں وہ بندوں سے پیدا ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ بندے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کوان کے کاموں کا مختار کرے اور اُن کے گنا ہوں کے درمیان ان میں حائل ہو کررو کے۔۔۔ اہل سنت وجماعت کے نزدیک اللہ عزوجل پر پچھ فرض نہیں ہے۔ شرح العقا کد النسفیہ میں ہے "فیلیس ذلك بواجب علی اللہ تعالیٰ والا لما خلق الکافر الفقیر المعذب فی الدنیا والا خرة" ترجمہ: اللہ عزوجل پر پچھ واجب نہیں ہے۔ (اگر اللہ عزوجل پر واجب ہوتا) تو وہ کیوں کا فرفقیر کو پیدا کر کے دنیا و آخرت میں عذاب و یتا؟

اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور گناہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔اس نے گناہوں کی نشاندہی کردی ہے اور اس سے منع کر دیا ہے ،اب اس پر پیفرض نہیں کہ وہ جبرا لوگوں کو گناہوں سے روکے،البتہ وہ اپنے فضل وکرم سے گناہ گارکوتو بہ کی توفیق دیتا ہے۔

#### (2) فرقە مئويە

یہ کہتا ہے کہ بھلائی تواللہ تعالی کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اور برائی اہلیس پیدا کرتا ہے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک ہر چیز رب تعالی کی تخلیق ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ کُلِّ شَیء وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان:تم فرما وَالله ﴿ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ کُلِّ شَیء وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان:تم فرما وَالله ہر چیز کا بنانے والا ہے اوروہ اکیلاسب پرغالب ہے۔ (سورۃ الرعد،سورۃ 13،آیت 16) بھلائی و برائی رب تعالی کی قدرت میں ہے،البتہ اختیارانسان کو ہے کہ وہ چاہے نیکی کرے بابدی۔

#### (3) فرقه معتزله

فرقہ معتزلہ کو قدر رہی بھی کہاجاتا ہے اور یہ بہت مشہور فرقہ ہے۔ کتب عقائد میں آج تک ان کے عقائد ملتے ہیں۔ امام جوزی رحمۃ الله علیہ یہاں فرقہ معتزلہ کوقدریہ کی شاخ

. (سورة الاعرا**ن**،سورة7،آيت12

## (6) فرقه شريكيه

اس فرقے والے کہتے ہیں سب برائیاں مقدر ہیں سوائے کفر کے۔۔۔اہل سنت کے نزد یک برائیاں اور کفرانسان کے اختیار میں ہے۔اس میں انسان کو مجبور نہیں کیا گیا۔ فہراس میں ہے "فان قیل اذا کان الکل بتقدیرہ و حلقہ تعالیٰ فیکون الکافر محبورا فی کفرہ و الفاسق فی فسقہ فلایصح تکلیفہا بالایمان و الطاعة لف و نشر قلنا انہ تعالیٰ اراد منہما الکفر و الفسق باختیار هما فلا جبربل هذه الاراد۔ۃ " ترجمہ:اگر کہا جائے کہ جب ہرچیز مقدر ہے اور اللہ عزوجل نے اسے پیدا کیا تو کفراپ نے اسے پیدا کیا تو کفراپ نے اسے بیدا کیا تو کفراپ نے اس کاجواب دیا کہ کافر کا کفر اور فاس کا فسق اس کے اپنے مکلّف بنانا سے نہوا۔ ہم نے اس کا جواب دیا کہ کافر کا کفر اور فاس کا فسق اس کے اپنے اختیار میں ہے اللہ کا اس میں ارادہ ہے ،اللہ عزوجل نے کفراور فسق میں ان پر جرنہیں کیا۔ اختیار میں ہے اللہ کا اس میں ارادہ ہے ،اللہ عزوجل نے کفراور فسق میں ان پر جرنہیں کیا۔ (نبراس، صفحہ 175ء، مکتبه حقائیه ،ملتان)

رب تعالیٰ عالم الغیب ہے اسے پیۃ تھا کہ فلاں شخص فلاں گناہ کرے گا،اس پیۃ ہونے کو تقدیر کہا گیا، جبیہا ہونے والا تھا اور وہی ہونے کو تقدیر کہا گیا، جبیہا ہونے والا تھا اور وہی کھے لیے اس نے لکھ دیا و بیا ہم کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جبیہا ہم کرنے والے تھے ویہا اس نے لکھ دیا ۔ جیسے ایک استاد کو اپنے نالائق شاگر دکے بارے میں پتہ ہے کہ وہ امتحان میں فیل ہوجائے گا،اب فیل ہونا اس کا اپنا عمل ہے،استاد نے اپنے علم کے مطابق کہد یا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا ہوگا۔

### (7) فرقه وہمیہ

ان کا نظریہ ہے کہ مخلوق کے افعال کا وجو ذہیں ہے اور نہ نیکی ویدی کا وجود ہے

موت کے بعد ثواب پائیں گے یا آئییں عذاب دیا جائے ۔۔۔اہل سنت کنزدیک افعال
کا پیدا ہونار ب تعالیٰ کی طرف سے ہاوران کواختیار کرنا بندے کی طرف سے ہے۔ جو
کا پیدا ہونار ب تعالیٰ کی طرف سے ہاور ان کواختیار کرنا بندے کی طرف سے ہے۔ جو
کا اگر گناہ گار ہوگا تو اللہ عزوج اس کے گناہ معاف کرے گایا گنا ہوں کی سزادے کر جنت
میں داخل کرے گا۔ تفییر تعیمی میں ہے: ''کسب کے معنیٰ ہیں ہستی کے اسباب کو جمع کر دینا ، یہ
مام بندے کا ہے، حلق پرچھری چلانا بندے کا کام ہے ، چر جانو رمردہ کر دینا رب کا کام
ہمیت لیخی موت دینے والا رب تعالیٰ ہی ہے۔
ہمارے ند ہب کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر چہ ہم کام رب کے ارادے سے ہوتا ہے مگر بعض وہ کام
ہیں جن میں بندہ کے اختیار کو بھی دخل ہے جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں وغیرہ کی اختیار کی حکتیں
ہمان پر ثواب وعذاب ہے ، کوئی شخص مسئلہ تقدیر کا افکار کر کے خدا کو نہیں مان سکتا اس کا عمدہ
فیصلہ اسلام نے کیا ، آئ آگر ہم قبل یا چوری کر کے حاکم سے کہیں کہ ہم بے قصور ہیں ، رب
فیصلہ اسلام نے کیا ، آئ آگر ہم قبل یا چوری کر کے حاکم سے کہیں کہ ہم بے قصور ہیں ، رب
نے کرایا ، بھی نہ مانے گا۔''

## (5) فرقه شیطانیه

ان کا قول میہ کہ اللہ تعالی نے شیطان کو پیدائہیں کیا۔ (کیونکہ وہ صرف خالق خیر ہے خالق شخیص )۔۔۔قرآن پاک میں واضح ہے کہ شیطان کو بھی رب تعالی نے پیدا فرمایا ہے۔رب تعالی کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے ﴿قَالَ مَا مَنَعَکَ أَلَّا تَسُجُدَ إِذُ أَمَّرُتُکَ قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِّنُهُ خَلَقُتَنِی مِن نَّادٍ وَ خَلَقُتَهُ مِنُ طِینٍ ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: فرمایا کس چیز نے مخھے روکا کہ تو نے مجدہ نہ کیا جب میں نے مخھے مکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا وراسے می سے بنایا۔

د فاتر اٹھ جائیں گےوہ ایک کاغذوالا پلڑا جھک جائے گا۔

ان میں سے کسی (عمل) کا انکاری ہے؟ وہ عرض کرے گانہیں۔ پھراللہ فرمائے گامیرے کا تبول (فرشتوں) نے تبھھ پرکوئی ظلم کیا؟ پھراللہ فرمائیگا اچھا تجھے کوئی اعتراض ہے یا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ ہم کر کہے گانہیں، میرے پاس تو پچھنہیں ہے۔اللہ عزوجل فرمائے گا آج کے دن تبھھ پرکوئی زیادتی نہیں ہوگی تیری بہت سی نیکیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر ایک کا غذ نکالا جائے گا اس میں" اُشھا گان کا إِلَه إِلَّا اللَّه وَاَتَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ' کھا ہوگا، وہ بندہ عرض کرے گا: میرے استے سارے اعمال ناموں کے آگے یہ ایک کا غذ میرے کیا کام آئے گا؟ پروردگار فرمائے گا: آج تبھھ پرکوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھرایک پلڑے میں میں۔ دفاتر (اسکے اعمال نامے) اور ایک پلڑے میں اس کا وہ کا غذر کھا جائے گا وہ سب

(ابن ماجه، كتاب الزهد،باب ما يرجى من رحمة الله ،جلد2،صفحه 1437،حلبي)

### (8) فرقەر بويە

اسے راوندریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں
اُٹری ہیں ان سب پڑمل کرنا فرض ہے خواہ کوئی اس کوناسخ کے یا منسوخ۔۔۔۔اہل سنت
کے نزدیک جو تھم اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرما کر اس کے
کرنے سے منع کر دیا اس کا کرنا جائز نہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں بھائی اور
بہن کا باہم نکاح دومختلف نطفوں سے جائز تھا، اب یہ جائز نہیں۔ اسی طرح حضرت یعقوب
علیہ السلام کے وقت شریعت میں دو بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح جائز تھا اب جائز
نہیں ہے۔ سجد ہ تعظیمی بچھی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں منع کر دیا گیا ہے۔ قرآن
پاک میں واضح انداز میں ثابت ہے کہ کئ احکام منسوخ کردیئے جاتے ہیں۔ ہما ننسکٹ

ایعنی بیسب تخیلات ہیں۔۔۔اہل سنت کے نزدیک انسان کے افعال کا وجود ہے اور نیکی و بدی کا بھی وجود ہے، بینا مداعمال میں کسی جاتی ہیں اور یہی نامداعمال کل قیامت والے دن تولے جائیں گے۔قرآن وحدیث میں واضح انداز سے اعمال کے وجود ہونے کا ذکر ہے۔قرآن پاک میں ہے ﴿وَالُوزُنُ یَوُمَئِذِ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِینُهُ فَأُولَئِکَ ہُمُ اللّٰمُ فَلِ کُونَ ﴾ ترجمہ کنزالایمان: اوراس دن تول ضرور ہونی ہے توجن کے لیے مصاری ہوئے وہی مراد کو پنچے۔ (سورۃ الاعراف،سورۃ 7، آیت8)

ائن ماجير كا حديث مع "عن أبى عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو، يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( يصاح برجل مر.) أمتى يوم القيامة على رءوس الخلائق، فينشر له تسعة وتسعون سجلا، كل سجل من البصر، ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا، يا ربه فيقول أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا ثمر يقول ألك عذر، ألك حسنة؟ فيهاب الرجل، فيقول لا فيقول بلي، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة، مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطياقة)) ترجمه: عامر بن ليجيٰا بي عبدالرحن جبلي ہے مروى ہے كەمىں نے حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنه سے سنا كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشا دفر مايا: روز قيامت میری امت میں سے ایک شخص کو یکارا جائے گا اوراس کے ساتھ ننا نوے دفتر (اعمال ناموں کے )رکھ دیئے جائیں گےاور ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جاسکے۔اللہ یو چھے گا تو

مِنُ آیَةٍ أَوُ نُنُسِهَا نَأْتِ بِخِیْرٍ مِّنُهَا أَوُ مِثْلِهَا أَلَمُ تَعُلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَیء قَدِیْرٌ ﴾ ترجمه کنزالایمان: جب کوئی آیت منسوخ فرمائیں یا بھلادیں تواس سے بہتریااس جیسی لے آئیں گے کیا کجھے خرنہیں کہ اللّہ سب کچھ کرسکتا ہے۔

73 فرقے اوران کے عقائد

(سورة البقره،سورة2، آيت106)

### (9)فرقه بتربه

ریفرقے والے کہتے ہیں کہ جس نے گناہ کر کے توبہ کی تواس کی توبہ تبول نہ ہوگی۔

۔۔۔ اہل سنت کے نزدیک رب تعالیٰ گناہ گار کی توبہ قبول کرنے والا ہے جیسا کہ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کی دلائل موجود ہیں۔ وہ فرما تا ہے ﴿إِنَّ السَّلَّهَ لاَ يَغُفِرُ أَن يُشُر کَ بِللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى يُشُر کَ بِعِللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى يُشُر کَ بِعِللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى يُشُر کَ بِعِللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِنْ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن يَّشَاءُ وَمَن يُّشُر کَ بِعِللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِنْ مَا عُظِيمًا ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: بیشک اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے ینچ جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے اور جس نے خداکا شریک تھرایا اس نے بڑا گناہ کا طوفان با ندھا۔

اس نے بڑا گناہ کا طوفان با ندھا۔

(سورۃ النساء ، سورۃ 4، آیت 40)

### (10) فرقه نا کثیه

ان کا کہنا ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت توڑ دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ۔۔۔اہل سنت کے نز دیک رسول اللہ کی بیعت توڑ نا جائز نہیں ، سخت حرام ہے۔اب بیعت کی دوصور تیں ہیں:۔ایک بیہ کہ جوصحا بہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مواقع پر کی جیسے دورانِ جنگ جہاد پر بیعت کی ، گناہ نہ کرنے پر بیعت کی تو یقیناً اس بیعت کوتو ڈنانا جائز ہی تھا۔ تیجے بخاری کی حدیث ہے "أن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنه و کان شہد بدرا و ہو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه ((بايعوني على أن لا تشركوابالله شيئه ولا تسرقوه ولا تزنوه ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم سترة الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه))فبايعناه على ذلك "ترجمه: عماده بن صامت جو جنگ بدر مين شريك تصاور شب عقيه مين ايك نقيب تھے کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فر مایا جب کہ آپ کے گر دصحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی ، کہتم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نه کرنااور چوری نه کرنااورز نانه کرنااوراینی اولا د گوتل نه کرنااور نه ایبابهتان ( کسی یر ) با ندهنا جس کوتم ( دیده و دانسته ) بنا وَاورکسی اچھی بات میں خدااوررسول کی نافر مانی نه کرنا۔ پس جوکوئی تم میں سے (اس عہد کو) پورا کرے گا ، تواس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جوکوئی ان (بری با توں) میں ہے کسی میں مبتلا ہوجائے گا اور دنیا میں اس کی سزاا سےمل جائے گی تو پیرسزااس کا کفارہ ہوجائے گی اور جوان (بری) با توں میں سےکسی میں مبتلا ہوجائے گا اور اللہ اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر جا ہے تو اس سے درگز ر کردےاور چاہے تو اسے عذاب دے (عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ)سب لوگوں نے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شرط پر (بیعت کرلی)۔ (بخاري ، كتاب الايمان ،باب علامة الإيمان حب الأنصار، جلد1، صفحه 12، دار طوق النجاة) و وسری بیعت جمعنی اطاعت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے جواینی امت كواحكام صا درفر مائيس بين ان مين كئي افعال فرض ، واجب ،سنت مؤكده مين جنهين بجالا نا

امتی پرلازم ہےاور حچھوڑ نا گناہ ہے۔

تعالی کوشے کہے تو وہ کا فر ہے۔۔۔یعنی فرقہ نظامیہ کے نزدیک رب تعالی کوشے کہنا جائز

ہمبیں ہے کہ شے حادث کو کہتے ہیں جبکہ اہل سنت کے نزدیک جس کا وجود ہوا سے شے کہا

جاتا ہے، برابر ہے کہ وہ شے قدیم ہویا حادث ۔ رب تعالی کی ذات واجب الوجود اور قدیم

ہم اس لئے اسے شے کہنا جائز ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ رب تعالی کوشے کہنا بمعنی ارادہ

کرنے والا ہے اور مخلوق کو شے کہنے کا مطلب جس کا ارادہ کیا گیا ہے چنا نچے الکلیات میں

ہم شفال شیء فی حق اللہ بِمَعنی الشائی وَ فِی حق الْمَحُلُوق بِمَعنی المشیء "

(الکلیات معجم فی المصطلحات والفروق اللغویة، صفحہ 525، مؤسسة الرسالة، بیروت)

## فرقه جربيه

ميفرقة قدريه كي ضديي نكالقاان كاعقيده تها كهانسان يحقي بي تبين كرسكتاجو يحقط المجايا براانسان سيسرزد موتا بهاس كافاعل الله تعالى به يونكه تقدير بين اس كام كامونايا نه مونااسي نه لكه ديا تهااس طرح انسان تو محض آله بهاوراسي كه ذريعه سه برا يحقوا ور برفعل كهو في كاذمه دارخود الله تعالى به درجبها الم سنت كنزديك الله عزوجل في انسان كوبا ختيار بنايا بها يحقي برفعل كي تميزرب تعالى في است دى بها تها أن اور برائي كواختيار كرناانسان كالينافعل بهاس پركوئي جرنهين بهد شرح فقدا كمرين بهالي اور يحبر احدا من حلقه على الكفر و لاعلى الايمان و لا حلقهم مئومنا و لا كافرا أى بالحبر و الا كراه و لكن خلقهم اشخاصا أي قابلة لقبول الايمان اخلاصا و لا حتيار الكفر على توهم كونه لهم خلاصا و الايمان و الكفر فعل العباد أي بحسب اختيارهم لاعلى من يكفر في حال كفره كافرا" ترجمه: الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا" ترجمه: الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا" ترجمه: الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا" ترجمه: الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا" ترجمه: الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا" ترجمه: الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا" ترجمه: الله تعالى في قلوق مين

(11) فرقه قاسطيه

ان کا قول ہے کہ دنیا میں زاہد ہونے سے افضل بیہ ہے کہ دنیا کمانے میں کوشش کرے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک زاہد ہونا دنیا کمانے سے یقیناً افضل ہے جبکہ وہ اپنے متعلقہ لوگوں کے حقوق پورے کرتا ہو۔قرآن وحدیث میں بے شارمقامات پر دنیا سے محبت کرنے سے منع کیا ہے اور زہداختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الحدید کی ایک آیت مَلاحظه وهِإعُلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهُوٌّ وَّزِينَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيُنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ ُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيُثٍ أَعُجَبَ الْكُفَّارِ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيُجُ فَتَرَاهُ مُصُفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرضُوَانٌ وَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُووُرِ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: جان لوكه دنيا كي زندگي تونهيں مكر کھیل کود اور آ رائش اورتمہارا آ پس میں بڑائی مارنا اور مال اوراولا د میں ایک دوسرے پر زيادتي چا ہنااس مينھ کي طرح جس کا اُ گا پاسبز ہ کسانوں کو بھایا پھرسوکھا کہ تواہے زرد ديکھے پھرروندن (یامال کیا ہوا) ہو گیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف ہے بخشش اوراس کی رضا اور دنیا کا جینا تونهیں مگر دھوکے کا مال ۔ (سورۃ الحدید،سورت 57، آیت 20)

بخاری و مسلم میں ہے ((ان مہا اخاف علیہ ص بعدی مایفتہ علیہ میں بغاری و مسلم میں ہے۔ من زهر قال دنیا و زینتھا)) ترجمہ:اپنے بعد میں تم سے جس چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کی زینت اور کا میا بی کے دروازے تم پر کھول دیئے جائیں گے۔ (صحیع بخاری، کتاب الزکوۃ،باب الصدقة علی الیتامی، جلد2،صفحہ 121،دار طوق النجاۃ)

### (12) فرقه نظامیه

فرقہ نظامیہ جونظام ابراہیم کے بیروکاروں پرمشمل ہےان کا قول ہے کہ جواللہ

ہے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک رب تعالی نیکی کی توفیق دیتا ہے، کرنا انسان کے اختیار میں ہوتا ہے، برائی کی قدرت اگر چہرب تعالی کی طرف سے ہے لیکن اختیار انسان کے پاس ہے۔قرآن پاک میں انسان کے افعال اسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے رب تعالی فرما تا ہے ﴿وَالَّهِ فِيكُ مُعَ اللّٰهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّٰهِ إِلَّهًا آخَرَ وَلَا يَتُنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلُقَ أَثَامًا ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: اور وہ جواللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کونہیں پوجتے اور اس جان کوجس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحی نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو بیکا م کرے وہ سزایا ہے گا۔

(سورة الفرقان، سورة25، آيت68)

#### (2) فرقه افعاليه

یفرقہ کہتا ہے کہ ہمارے افعال تو ہم سے صادر ہوتے ہیں لیکن ہم کواس کے کرنے یا نہ کرنے بین کہ میں استطاعت خوز ہیں ہے، بلکہ ہم لوگ بمنز لہ جانوروں کے ہیں کہ وہ رسی سے باندھ کر جدھر چاہتے ہیں ہا گئتے جاتے ہیں۔۔۔اہل سنت کے نزدیک افعال انسان کے کرنے سے صادر ہوتے ہیں، کوئی کسی تو چیٹر مار کریٹ ہیں کہ سکتا میں نے نہیں مارا رب تعالیٰ نے مارا ہے، بلکتھیٹر مارنا اس کے اختیار میں تھا، اسی پراس کی گرفت ہے۔ نبراس میں ہے''ان الت کے لیف داعی العبد الی ان یختار الفعل لیخلق اللہ تعالیٰ الفعل عقیب علی حسب جری العادہ و المدح والذم للملیحة کما یمدح بالحسن ویذم بالقبح و الثواب و العقاب من العادیات المترتبة علی الافعال''

(نبراس،صفحه173،مكتبه حقانيه،ملتان)

قرآن پاک میں چورکی سزاے متعلق ہے ﴿ وَالسَّادِقُ وَالسَّادِقَةُ فَاقُطَعُوا ۗ أَيُدِيَهُ مَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيُزٌ حَكِيْمٌ ﴾ ترجمه سے کسی کوابیمان یا کفر و گناہ پر مجبور نہیں کیا ، نہ ان کومؤمن و کافر بنایا ہے ، بلکہ مخلوق کوابیمان و کفر میں باختیار پیدا کیااور جووہ کرنے والا تھااس کواپنے علم سے جانااورلوح محفوظ میں اس کی تقدیر میں لکھ دیا۔ایسا ہر گرنہیں کہ جیسااللہ تعالیٰ نے لکھابندہ ویساہی کرنے پر مجبور ہے۔ للہذا جو بندہ براکام کرے تو وہ اس کواپنے نفس کی شامت خیال کرے۔

(شرح فقه اكبر ،صفحه88،دارالكتب العلميه ،بيروت)

انسان جب اپنی مرضی سے گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی طاقت اگر چرب تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اس میں رب تعالیٰ کی رضا نہیں، رب تعالیٰ کی رضا نیک اعمال میں ہے شرح عقا کر نسفی میں ہے "والحسن منها ای من افعال العباد برضاء اللہ تعالیٰ والے قبیح لیس برضائه یعنی ان الارادة والمشیة والتقدیر یتعلق بالکل برضاء اللہ تعالیٰ والامر لایتعلق الا بالحسن دون القبیح" ترجمہ: اورافعال میں سے حسن یعنی بندول کے افعال سے اچھے کام اللہ عزوجل کی رضا سے ہیں اور برے کام اللہ عزوجل کی رضا سے نہیں اور برے کام اللہ عزوجل کی مضاسے نہیں۔ یعنی ارادہ ومشیت وتقدیریان تمام کے ساتھ رضائے اللی متعلق ہے لیکن تھم صرف ایکھی کاموں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے برے افعال کے ساتھ نہیں۔

(شرح عقائد نسفى، صفحه 182 مكتبه حقانيه ،ملتان)

# جربيفرقه بهي بارة قسمول مين منقسم موا:\_

(1) فرقه مضطریه(2) فرقه افعالیه(3) فرقه مفروغیه(4) فرقه نجاریه (5) مبائنیه (6) فرقه کسبیه (7) فرقه سابقیه (8) فرقه حبیه (9) فرقه خوفیه (10) فرقه فکریه (11) فرقه مسنیه (12) فرقه معیه

#### (1) فرقه مضطربیه

یے فرقہ کہتا ہے کہ آ دمی کچھ بھی نہیں کرسکتا بلکہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا فی

73 فرقے اوران کے عقائد

عطا کی ، شریعت بھیج کرقتل حق و ناحق کی بھلائی برائی صاف جنا دی۔زید نے وہی خدا کی بتائی ہوئی تلوار،خدا کے بنائے ہوئے ہاتھ،خدا کی دی ہوئی قوت سےاٹھانے کا قصد کیا۔ وہ خدا کے حکم ہے اٹھ گئی ،اور جھا کر ولید کے جسم پرضرب بہجانے کا ارادہ کیا ،وہ خدا کے حکم ہےجھکی اور ولید کےجسم پرنگی ،تو بیضرب جن امور پرموقوف تھی سب عطائے حق تھے ،اور خود جوضرب واقع ہوئی بارادہ خداوا قع ہوئی ۔اوراب جواس ضرب سے ولید کی گردن کٹ جانا پیدا ہوگا یہ بھی اللّٰہ عز وجل کے پیدا کرنے سے ہوگا۔وہ نہ جا ہتا توایک زید کیا تمام انس وجن وملک جمع ہوکرز ورکرتے تواٹھنا در کنار ہرگر جنبش نہ کرتی اورا سکے تکم سے اٹھنے کے بعد اگروہ نہ جا ہتا تو زمین،آسان، پہاڑسب ایک کنگر بنا کرتلوار کے بیپلے (نوک) پرڈال دیے جاتے ، نام کو بال برابر نہ جھکتی ۔اوراس کے حکم سے پہنچنے کے بعدا گروہ نہ جا ہتا گردن کٹنا تو بڑی چیز ہے ممکن نہ تھا کہ خط بھی آتا۔زید سے جو کچھ واقع ہوا سب خلق خدا و بارادہ خدا عز وجل تھا۔زید کا ﷺ میں صرف اتنا کام رہا کہ اس نے قتل ولید کا ارادہ کیا اور اس طرف اییج جوارح کو پھیرااب اگر ولید شرعامستحق قتل ہے تو زید پر کچھالزام نہیں رہا بلکہ بار ہا ثواب عظیم کامستحق ہوگا کہاس نے اس چیز کا قصد کیااوراس کی طرف جوارح کو پھیرا جسے اللّه عز وجل نے اپنے رسول صلی اللّه علیہ وسلم کے ذریعیہ سے اپنی مرضی ،اپنا پیندیدہ کام ارشادا فرمایا تھا۔اورا گرقل ناحق ہےتو یقیناً زید پرالزام ہےاورعذاب علیم کامستحق ہوگا کہ بخالفت حکم شرع اس شے کاعزم کیا،اس کی طرف جوارح کومتوجہ کیا جسے مولی تعالی نے اپنی کتابوں کے واسطے سے اپنے غضب اپنی نا راضگی کا حکم بتایا تھا غرض فعل انسان کے ارادے سے نہیں ہوتا بلکہانسان کےارادے پرالڈعز وجل کےارادے سے ہوتا ہے۔'' (فتاوى رضويه ،جلد29، صفحه289 ،رضا فائو نڈیشن ،لاہور)

کنزالا بمان:اور جومر دیاعورت چور ہوتوان کا ہاتھ کا ٹوان کے کیے کابدلہ اللّٰہ کی طرف سے سزا،اوراللّٰہ غالب حکمت والا ہے۔ (سورۃ المائدہ،سورۃ 5، آیت 38)

#### (3) فرقه مفروغیه

یفرقہ کہتا ہے کہ کل چیزیں پیدا ہو چکیں اب کچھ پیدانہیں ہوتا۔۔یعنی اس فرقے کاعقیدہ ہے کہانسان جوکوئی فعل کرتا ہے وہ پہلے سے تخلیق شدہ ہے۔ اہل سنت کے نز دیک افعال پہلے سے خلیق شدہ نہیں، جب کوئی فعل کیا جاتا ہے اس وقت رب تعالی اسے تخلیق کرتا ہے۔ یعنی انسان کوئی بھی فعل کا ارادہ کرے تو رب تعالی اس فعل کو پیدا فرمادیتا ہے گویارب تعالیٰ فعل کا خالق ہے۔ بندوں کےا فعال اختیار پیھی تمام و کمال اس کے مخلوق ہیں، بندہ صرف کاسب (لیعنی کسب کرنے والا ) ہے فعل حرکت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہےاورز ناوغیرہ ہونے کے اعتبار سے بندے کی طرف منسوب ہے امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمٰن فرماتے بين: ''ذات ہويا صفت ، نعل ہويا حالت ، کسی معدوم چیز کوعدم سے نکال کرلباس وجود پہنا دینا بیاسی کا کام ہے، بینہاس نے کسی کے اختيار ميں ديانه کوئي اس کااختيار پاسکتا تھا، که تمام مخلوقات خودا بني حد ذات ميں نيست ہيں، ایک نیست دوسرے نیست کو کیا ہست بنا سکے، ہست بنانااس کی شان ہے جوآ پ اپنی ذات سے ہست حقیقی وہست مطلق ہے۔ ہاں بیاس نے اپنی رحمت اور اپنی غنائے مطلق سے عادات اجراء فر مائے کہ بندہ جس امر کی طرف قصد کرے اپنے جوارح ادھر پھیرے، مولا تعالی اینے ارادہ سے اسے پیدا فر مادیتا ہے مثلا اس نے ہاتھ دیے ان میں پھلنے، سمٹنے اٹھنے، جھکنے کی قوت رکھی ۔ تلوار بنائی اس میں دھاراور دھار میں کاٹ کی قوت رکھی ۔اس کا ا ٹھانا ،لگانا، وار کرنا بنایا۔ دوست دشمن کی پیچان کوعقل بخشی ،اسے نیک و بد میں تمیز کی طاقت

73 فرقے اوران کے عقائد

اینے اختیار سے افعال کرتا ہے پھران افعال پراس کوثواب وعذاب ہوتا ہے۔قرآن ياك الله عِهْفَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجُرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيُهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحُسِنِينَ ۞وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بآيَاتِنا أُولَئِكَ أَصُحَابُ الْجَحِيْمِ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: توالله نے ان كاس كہنے كے بدلے انہيں باغ دیے جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہان میں رہیں گے، یہ بدلہ ہے نیکوں کااور وہ جنہوں کفر کیااور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ ہیں دوزخ والے۔

(سورة المائده، سورة 5، آيت 85,86)

## (7) فرقه سابقیه

یفرقہ کہتا ہے کہ جس کا جی چاہے نیک کا م کرےاور جس کا جی چاہے نہ کرے۔ اس کئے کہ جونیک بخت ہےاس کو گنا ہوں ہے کچھ ضرز نہیں ہوگا۔اور جو بدبخت ہےاس کو نیکیوں سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔۔۔۔ا**ہل سنت** کے نز دیک ایسانہیں ،انسان کو تکم ہے کہ نیک افعال کریں،شریعت اس لئے ہی آتی ہے کہلوگوں کوزندگی گزارنے کا طریقہ بتائے نہ ہیہ کہلوگوں کواپنے دل کی مرضی پورا کرنے کی ترغیب دے۔ ہرنیک وبد کے نامہ اعمال میں اس کاعمل کھھا جاتا ہے بینہیں کہ جونیک ہےاس کے نامہاعمال میں گناہ کھھا ہی نہیں جاتا۔ بخارى مسلم كى صديث ہے "عن على رضى الله عنه، قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه و سلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ((ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة))فقال رجل:يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال(( اعملوا فكل

بیفرقه کہتا ہے کہ اللہ تعالی اینے بندوں کوان کے نیک و بدافعال پر عذاب نہیں کرتا بلکہایے فعل پرعذاب کرتا ہے۔۔۔ا**ہل سنت** کے نز دیک ایساہر گزنہیں ہے انسان کو اس کے نیک و بدافعال پرہی جزا وسزاہوتی ہے جبیبا کہ قرآن وحدیث سے واضح ہے ۔ قرآن یاک میں رب تعالیٰ کفار کے اعمال پر سزا کوواضح کرتے ہوئے فرما تاہے ﴿هَــلُ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: كيول يجه بدلا ملا كافرول كواييخ (سورة المطففين، سورة83، آيت36)

### (5) فرقه مما کنیه

یہ کہتا ہے کہ تجھ پر لازم فقط وہ ہے جو تیرے دل میں آئے ، پس جس دلی خطرہ سے تجھے بہتری نظرآئے اس برعمل کر۔۔۔ا**ال سنت** کے نزدیک شریعت نے نیک و بد اعمال کی وضاحت کردی ہے، جو نیک اعمال ہیں جیسے نماز ،روزہ وغیرہ اس میں دل کرے یانہ کرے بیغل کرنے ہی کرنے ہیں اور جوا فعال گناہ ہیں اس سے بچاجائے جاہے اس کے کرنے کودل کرے۔اگر دل میں آئی بات ہی کوشریعت سمجھ لیا جائے تو وہ گمراہی میں جا كركا قرآن ياك مي بي ﴿ وَمَا أَبُرِّيء نُنفُسِيُ إِنَّ النَّفُسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إلا مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور مين ايخ نفس كوب قصور نہیں بتا تا بیٹیک نفس تو برائی کا بڑا تھم دینے والا ہے مگر جس پر میرارب رحم کرے بیٹک میرارب بخشنے والامہر بان ہے۔ (سورة يوسف، سورة 12، آيت 53)

## (6) فرقه کسبیه

یہ کہتا ہے کہ بندہ کچھ ثواب یا عذاب نہیں کما تا۔۔۔**اہل سنت** کے نز دیک بندہ

ميسر لما خلق لـ أما من كان من أهل السعادة فييسرلعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسني الآية)) ترجمه:حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عندس ً مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: تم میں ایسا کوئی نہیں جس کا ٹھکانہ جنت وجہنم میں نہ کھا جا چکا ہو کسی نے عرض کیا یارسول اللہ ہم اپنی تحریر پر بھروسہ کیوں نہ کرلیں اور عمل چھوڑ دیں؟ فرمایاعمل کیے جاؤ ہرایک کو وہی اعمال آسان ہوں گے جس کے لیے پیدا ہوا گرخوش نصیبوں سے ہے تواسے خوش نصیبی کے اعمال آسان ُ ہوں گےاوراگر بدنصیبوں سے ہے تواسے بدنھیبی کےاعمال میسر ہوں گے۔ پھرحضور نے بیآیت تلاوت کی: تووہ جس نے دیااور پر ہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو پیچ مانا۔ (صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن ،جلد6، صفحه 171، دار طوق النجاة)

### (8)فرقەمبيە

یفرقہ کہتا ہے کہ جس نے شراب محبت اللی عزوجل کا پیالہ پیا اس سے ارکان عبادت ساقط ہوجاتے ہیں۔۔۔۔اہل سنت کے نزدیک ایک عاقل بالغ پر مرتے دم تک ار کان عبادت ساقط نہیں ہوتے۔ار کان عبادت تو انبیاءاور صحابہ کرام جیسی ہستیوں سے ساقطنہیں ہوئے جوہم سے کروڑ ہادر جے زیادہ عاشق تھے۔اللّٰد تعالیٰ قرآن یاک میں نبی كريم صلى الله عليه وَسلم كوفر ما تا ہے ﴿ فَ صَلِّ لِوَبِّكَ وَ انْحَوْ ﴾ ترجمه كنز الايمان: توتم اينے رب کے لیے نماز پڑھواور قربانی کرو۔ (سورة الكوثر،سورة 108، آيت2)

آج کل کے بعض جعلی پیربھی اس طرح کی با تیں کرتے ہیں اور غیر شرعی افعال کرتے ہیں۔جب حضرت **جنید بغدادی** رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ بعض میہ کہہ دیتے ہیں کہ

شریعت راستہ ہے، راستہ کی حاجت ان کو جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں ہم تو پہنچ گئے۔ آپ رضی الله تعالى عنه في النبين فرمايا'' صَدَقُو الْقَدُ وَصَلُو وَ لاَ كِنُ اللَّي اَيُنَ إِلَى النَّارِ" ترجمه: وه سیج کہتے ہیں بیشک پہنچے مگر کہاں؟ جہنم کو۔

#### (9)فرقەخونيە

پیفرقه کہتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ ہے محبت کی تواس کوروانہیں کہ اللہ سے خوف کرے۔اس کئے کہ محب این محبوب سے خوف نہیں کرسکتا۔۔۔۔اال سنت کے نزدیک جواللّٰدعزوجل سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اللّٰدعز وجل سے بنسبت عام لوگوں کے زیادہ وُرتا ہے۔قرآن یاک میں ہے ﴿ إِنَّـمَا يَخُشَـى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ ترجمه کنز الایمان:اللہ سےاس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں۔

انبياء عليهم السلام كے خوف الہی عزوجل كے متعلق كئي احادیث ہیں ،خود حضور صلی الله عليه وآله وسلم نے ايك موقع يرصحابه كرام كوفر مايا: ''ميں تم سے زياد ہ الله عز وجل سے ڈرتا مول ـ "احياء العلوم يس امام غزالى رحمة الله عليه لكصة بي "كان يسمع أزير قلب إبراهيم حليل الرحمن صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة في مسيرة ميل حوفاً من رب " ترجمہ: حضرت **ابراہیم قلیل الرحمٰن** علیہ السلام جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تواییخ رب سے اس قدر ڈرتے کہا یک میل کے فاصلے سے ان کے دل سے جوش کی آ واز آتی۔ (إحياء علوم الدين، كتاب الخوف، جلد4، صفحه 181، دار المعرفة، بيروت)

# (10) فرقه فکریه

یفرقہ کہتا ہے جس قدرعلم معرفت بڑھے اس قدرعبادت اس کے ذمہے ساقط ہوجاتی ہے۔۔۔۔**اہل سنت** کے نز دیک جس قدرعلم ومعرفت بڑھتی ہےاسی قدر بندے کی ي بھی رب تعالیٰ کی تحت قدرت ہے۔ نبراس میں ہے 'والله تعالیٰ خالق افعال العباد کی میں اللہ عزوجل بندول کے تمام کی اللہ عزوجل بندول کے تمام افعال کفر،ایمان، نیکی، گناه کا خالق ہے۔ (نبراس، صفحه، 170، مکتبه حقانیه، ملتان)

## فرقه سبائيه

اُمت مسلمہ میں فرقہ واریت کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثان غنی رضی اللّه عنه کے دورخلافت میں سب سے پہلے سبائیوں کا فتنہ پیدا ہوا جس کا بانی ع**بداللہ بن سیا**یہودی تھا، جواسلام میں فتنہانگیزی کی غرض سے بظا ہرمسلمان ہو گیا تھا اسے حضرت عثان رضی الله تعالی عنه کے استحقاق خلافت کے متعلق تو کچھ کہنے کی جرات نہیں ' ہوئی البنتہ ان کے نظم ونتق کے خلاف نکتہ چینی اور سیاسی تحریک اس یہودی نے مصر وعراق کے نومسلموں کی مدد سے شروع کر دی۔ان سبائی باغیوں نے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرلیا اوراس شورش کے نتیجہ میں بالآخر 18 ذی الحجہ 35 ھے میں حضرت عثان رضی اللہ تعالی عندان باغیوں کے ماتھوں شہید ہو گئے ۔ آپ کی مظلو مانہ شہادت کے بعد جب انصار ومہا جرین کے متفقہ انتخاب سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه خلیفه مقرر ہوئے تو سبائی باغیوں کا بیگروہ بھی ان سے بیعت خلافت لینے میں پیش پیش تھا۔ادھر حضرت معاوبيرض الله تعالى عندنے جب خون عثان رضي الله تعالى عند كے قصاص كا مطالبه كيا اور مجرموں کوخود سزا دینے کی غرض سے خلیفہ وقت سے علیحدہ ہو کر نہصرف بیہ کہ ملک شام میں اپنی الگ حکومت قائم کر لی بلکہ اس تنازع کے نتیجہ میں حضرت ع**لی** رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاوییه میں اس قدر اختلاف اور بگاڑ پیدا ہوگیا کہ بالآخر دونوں کےلشکر ایک دوسرے کےخلاف صف آراء ہو گئے۔اس طرح جنگ جمل اور پھر جنگ صفین میں مسلمانوں عبادت و نیکی بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کیہم السلام واولیاء کرام عام بندوں کی نسبت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ اگر کسی کاعلم بڑھتا جائے اور وہ عبادت و نیکی میں کمی ہوتی جائے ، دنیا کی ہوس بڑھتی جائے تو یعلم غیرنا فع ہونے کی نشانی ہے۔ سنن الدار می میں ہے ''سسمعت سفیان، یقول ما از داد عبد علما، فاز داد فی الدنیا رغبة، إلا از داد من السله بعدا ''تر جمہ: حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جس کاعلم زیادہ ہوجائے اور اس کی دنیا میں رغبت بھی بڑھ جائے تو وہ رب تعالی سے دور ہوتا ہے۔

(سنن الدارمي،،جلد1،صفحه385،دار المغني، المملكة العربية السعودية)

## (11) فرقه صنیه

یفرقہ کہتا ہے کہ دنیاسب لوگوں میں برابر مشترک ہے، کسی کو دوسرے پرزیادتی نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے باپ آ دم علیہ السلام کی میراث ہے۔۔۔۔اہل سنت کے نزدیک دنیا میں انبیاء علیم السلام، صحابہ کرام، اولیاء وصالحین کا رتبہ دنیا و آخرت میں عام مسلمانوں سے بہت بلند ہے اور مسلمان کارتبہ کا فرسے بلند ہے۔قرآن پاک میں ہے ﴿وَلَـقَـدُ فَضَّدُنَا بَعْضَ النَّبِیِّنَ عَلَی بَعْضٍ ﴾ ترجمہ کنزالا بیان: بیشک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑائی دی۔ (سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ 17، آیت 55)

## (12) فرقه معیه

یہ فرقہ کہتا ہے کہ جو افعال ہم سے صادر ہوتے ہیں ہم کوان کی استطاعت و قدرت حاصل ہے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک ہمیں اپنے افعال پر قدرت نہیں صرف اختیار ہے،افعال پر قدرت رب تعالیٰ کو ہے یعنی ایک شخص نے اپنے اختیار سے کسی پرتلوار چلائی،اس تلوار کو چلانے کی قدرت رب تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس تلوار سے جوزخم آیا 73 فرقے اوران کے عقائد

کے آپس میں ٹکرا جانے سے بڑا خون خرابہ ہوا تھا۔ آخر**ابوموسیٰ اشعر برض**ی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسله میں ثالث بنانے کا فیصلہ ہوا۔سب**ائی گروہ** جو کہ فتنہ انگیز تھااور مسلمانوں میں باہم صلح و صفائی ان یہود فطرت لوگوں کو پیندنہیں تھی اس لئے انہوں نے تحکیم کےاس فعل کے خلاف حضرت علی رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کی بھر پورمخالفت کی اوران کی اطاعت ہے خارج ہوکرایک عليحده گروه بناليااس لئے اس كا نام**''خارجى''** يڑ گيا۔ان كا كہنا تھا كەحضرت على رضى الله تعالىٰ عنه نے الله کوچھوڑ کرایک انسان کا حکم مانا ہے اور بدامرقر آن مجید کی آیت ﴿أَفَعَيْسِ وَ اللَّهِ أَبْتَ غِنَى حَكَمًا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: توكياالله كيسوامين كسي اوركا فيصله جا مول ـ كي روسے شرک ہےاورمشرک کی اطاعت جائز نہیں ان لوگوں کے نز دیک ہر کبیرہ گناہ کا مرتکب کا فرہے اوروه سدا دوزخ میں رہے گا۔

73 فرقے اوران کے عقائد

سبائیوں کا ایک بڑا گروہ جو' **حرورا''** کے مقام پر حضرت علی کی اطاعت سے خارج ہو گیا تھا اس مناسبت سے''**حروری خارجی''** کہلایا اور باقی سبائی جوحضرت علی کے لشکر میں رے دھیعان علی "کے نام سے موسوم ہوئے انہوں نے خارجیوں کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں غُلُو اختیار کر کے **الوہیت** کا مرتبہ دے دیااس طرح شیعہ مذہب کا ظہور ہوا چنانچہ جماعت صحابہ سے الگ ہوکر دو گمراہ فرتے وجود میں آ گئے ۔اسی طرح صحابہ کرام ہی کے دور میں مئرین تقذیر کا وجود بھی ماتا ہے۔ یعنی فرقہ واریت حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرا میلیم الرضوان کے دور میں ہو چکی تھی اور صحابہ کرام نے ان گمراہوں کی ندمت کی ہے۔

## فرقه خارجيه

علامه ابن جوزي رحمه الله ايني كتاب و وتلبس ابليس مين لكھتے ہيں كه خوارج ميں سب سے اول اورسب سے ب**دتر ذ والخویصر م<sup>تمت</sup>یمی تھا۔حضرت ابوسعید خدری** رضی اللہ تعالی

خارج ہوجائیں گے جس طرح کمان سے تیرنکل جاتا ہے۔ پیشخص جس نے رسول صلی اللہ علیہ وجائیں گے جس طرح کمان سے تیرنکل جاتا ہے۔ پیشخص جس سے پہلا خارجی تھا اسی خارجی کے اللہ علیہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نہروان کے مقام پر جنگ کی تھی۔ مقام پر جنگ کی تھی۔

خارجی پہلے حضرت علی ہی کے گروہ میں تھے بعد میں خارجیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواتی وجہ سے مشرک کہا کہ آپ نے جگٹِ صفین کے بعد ابوموسیٰ اشعری کوحا کم یعنی اللہ عالیٰ عنہ کواتی وجہ سے مشرک کہا کہ یہ شرک ہے۔خارجیوں نے اپنی دلیل میں قرآن پاک کی اس آیت سے باطل استدلال کیا ﴿ إِنِ الْحُحْکُمُ إِلّاً لِلّٰهِ ﴾ ترجمہ کنز الایمان جمکم نہیں مگر اللہ کا۔

(سورة الانعام، سورت 6، آیت کے ایس کر اللہ کا۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے ان سے مناظرہ کیا اور ثابت کیا کہ غیر خدا

کو حاکم لینی ثالث بنایا جاسکتا ہے۔ انہوں نے اپنی دلیل میں قرآن پاک کی ہے آیت پیش
کی ﴿وَإِنُ خِفُتُ مُ شِفَاقَ بَیْنِهِ مَا فَابُعَثُوا اُحکَمًا مِّنُ أَهُلِهِ وَحَکَمًا مِّنُ أَهُلِهَا إِن

یُریُدَا إِصُلاَحًا یُوفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا ﴾ ترجمہ کنزالا یمان
اوراگرتم کومیاں بی بی کے جھگڑے کا خوف ہوتو ایک پنچ مردوالوں کی طرف سے جھجواور
ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے ، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل
کردےگا۔ بیشک اللہ جانے والا خبردار ہے۔

(سورۃ النساء، سورت 4، آیت 35)

ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں (اس مناظرے کے نتیجہ میں)"ف رجع منهم ألفان و خرج سائرهم فقتلوا" ترجمہ: دو ہزار خارجی تو بہ کر کے واپس آئے اور باقی اپنی گمراہی پرقتل ہوئے۔

(تلبيس ابليس الباب الخامس،ذكر تلبيس إبليس على الخوارج،صفحه83،دار الفكر،بيروت)

موجوده و ما بی ان خارجیوں ہی کی نسل ہیں کہ جس طرح خارجی بات بات پر شرک کے فتو ہے لگاتے تھے اور حضرت علی سمیت کئی صحابہ کرام علیہم الرضون کومشرک تھہراتے تھے اسی طرح موجودہ و مابی امت مسلمہ کو بات بات پرمشرک تھہراتے ہیں۔ و ہابیوں کا پیشواا بن عبدالوہاب نجدی خارجی تھا۔جس کے خارجی ہونے کی صراحت علامہ صاوی ،علامہ شامی سمیت کئی علائے اسلاف نے کی ہے ۔جس طرح موجودہ وہانی بڑے توحید پرست اور قرآن وسنت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں خارجی بھی ایسے ہی تھے۔ بخاری کی روایت میں ہے"عـن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنـه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم،وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرء ون القرآن لا . . أيجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)) ترجمه: الو سعيد خدري رضى الله تعالى عنه نے فرمايا ميں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے سنا آب نے فرمایا:تم میں سے ایک گروہ ایسا نکلے گا جس کی نماز وں ،روز وں اورا عمال کے سامنےتم اپنی نمازوں،روزوںاوراعمال کوحقیر جانو گے۔وہ قر آن بہت پڑھیں گے جوان کے گلے سے نیخ ہیں اترے گا ،اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکتا ہے۔ (صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن ،باب إثم من راء ي---جلد6،صفحه197،دار طوق النجاة) خارجیوں کی جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ ہوئی اس رات بھی خارجی ساری رات عبادت کرتے رہےاور جنگ سے قبل ایک دوسرے کو جنت کی بشارتیں دیتے تھے۔امام حسن وحسین ودیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی ظاہر عبادتیں دیکھ کران پر تلوار چلاتے ہوئے بچکیاتے تھے۔امیرالمونین کے حکم سے شکران کے تل پر مجبور ہوا۔عین

73 فرقے اوران کے عقائد

ر معرکہ میں خبرآئی کہوہ نہر کے پاس اتر گئے۔امیر المونین نے فر مایا: واللہ!ان میں سے دس

بھی پار نہ جانے پائیں گے، سب اسی طرف قتل ہوں گے چنانچے سب قتل ہو چکے۔ امیر المومنین نے صحابہ وتا بعین کے دلوں سے ان خارجیوں کے تقوی وطہارت اور تہجد و تلاوت کا وہ خدشہ دفع کرنے کیلئے فر مایا: تلاش کرو،اگران میں '' ذو الشدیدہ'' (پتان جیسے ہاتھ والا) پایا جائے، تو تم نے برترین اہل زمین کوئل کیا۔ تلاش کیا گیا تو لاشوں کے نیچے سے نکلا جس کا ایک ہاتھ پتان زن کے مشابہ تھا۔ امیر المومنین نے تکبیر کہی اور حمد الہی بجالائے اور الشکر کے دل کا شبہ اس غیب کی خبر بتانے اور مطابق آنے سے زائل ہوگیا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فر مایا تھا کہتم ایسے بدترین شخص کوئل کرو گے جس کے ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح نرم ہوں گے۔ اس موقع پر کسی نے کہا: حمد ہے اسے جس نے ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح نرم ہوں گے۔ اس موقع پر کسی نے کہا: حمد ہے اسے جس نے ان کی نجاست سے زمین کو پاک کیا۔ امیر المومنین نے فر مایا: کیا سبحتے ہو کہ یہ لوگ ختم ہو گئے، ہرگز نہیں ، ان میں سے پچھ ماں کے بیٹ میں ہیں، پچھ باپ کی پیٹھ میں۔ جب ان میں سے ایک گروہ ہلاک ہوگا تو دو مراسرا ٹھائے گا، یہاں تک کہ ان کا پچھلا گروہ دجال کے میات نظری نظری نظری کیا گئے میں اس کے بیٹ میں ہیں، پچھ باپ کی پیٹھ میں۔ جب ان میں سے ایک گروہ ہلاک ہوگا تو دو مراسرا ٹھائے گا، یہاں تک کہ ان کا پچھلا گروہ دجال کے ساتھ نظری نظری المونی کے بیٹ میں ہیں، پتھ باپ کی پیٹھ میں۔ جب ان میں ہیں نظری نظری کیا گئے میں اس کیا کہ نظری کیا گئے گئے گئے گئے۔

73 فرقے اوران کے عقائد

عبدالرحمن بن مجم خارجی،جس نے امیر المومنین حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کواپنی زہر میں بھی ہوئی تلوار سے شہید کیا تھا حضرت علی کی وفات کے بعد جب اُسے قصاص میں قتل کرنے کے لئے قید خانہ سے نکالا گیاا ور حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ویئے تو اس نے کچھ آہ و فریا ذہبیں گی۔ پھر گرم سے سے اس کی آئھوں میں سلائی پھیری گئی تو بھی اس نے کچھ اُف نہیں کی اور نہ کوئی آہ واس کی زبان سے نکلی۔ اس دوران وہ برابرسورہ ﴿ اِفُوراً بِالسّمِ دَبِّکَ الَّذِی حَلَقَ ﴾ بڑھتار ہا یہاں تک کہ سورۃ ختم کردی۔ اس حالت میں کہ اس کی آنکھوں سے مواد جاری تھا پھر جب اس کی زبان کا شنے کا قصد کیا اس حالت میں کہ اس کی آنہوں سے مواد جاری تھا پھر جب اس کی زبان کا شنے کا قصد کیا

گیا تو وہ گھبرانے لگاس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اُس نے جواب دیا کہ جھے یہ گوارہ نہیں کہ دنیا میں کچھ در بھی ایسی حالت میں رہوں کہ اللہ کا ذکر نہ کرسکوں۔ ابن ملجم ایک گندم گوں شخص تھا جس کے ماتھے پر سجدے کا گہرانشان تھا۔ (ماخوذ از تلبیس اہلیس) موجودہ وہائی یہی خارجی ہیں جو بڑے دیندار اور قر آن وحدیث پر عمل کرنے والے لگتے ہیں۔ جن میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی تعظیم ہے نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنداور نہ دیگر ائم ہجہتہ بین وصوفیاء کرام کی تعظیم ہے۔ حضورا قدس کا نام مبارک اور حضرت مولاعلی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام مبارک بغیر کسی کلم تعظیم کے اس طرح لیتے ہیں، جیسے معاذ اللہ کوئی شخص اپنے کسی چھوٹے کا نام لیا کرتا ہے، چنا نچہ انہی وہا بیوں کے پیشوا اساعیل وہلوی نے اپنی کتاب '' تقویۃ الایمان' میں لکھا: جس کا نام محمد یاعلی ہے، وہ پیشوا اساعیل وہلوی نے اپنی کتاب '' تقویۃ الایمان' میں لکھا: جس کا نام محمد یاعلی ہے، وہ

73 فرقے اوران کے عقائد

اس عبارت میں حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اختیار کی مطلقا نفی کر دی کہ
کسی چیز کا مختار نہیں اور بیصراختا بہت ہی آیات کریمہ کے خلاف ہے اورا حادیث مبار کہ تو
اس ذکر سے مالا مال ہیں کہ خزانوں کی تنجیاں ، زمین کی تنجیاں ، دنیا کی تنجیاں ، جنت کی
تنجیاں ، دوزخ کی تنجیاں ، غرض ہرشے کی تنجیاں حضور کو عطا ہوئیں اور ظاہر ہے کہ جس کے
ہاتھ میں تنجیاں ہوتی ہیں ، وہ اختیار عام اور تصرف تام رکھتا ہے۔

اسی بدگونے کتاب'' ت**قویۃ الا بمان' می**ں کھا: ہرمخلوق ، بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔اسی کتاب میں کھھا: سب انبیاءاس کے روبرو ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ لینی چو ہڑے اور چمار سے بھی بدتر کہوہ پھرانسان ہیں۔ حالانکہ اس بے ادب نے بیہ نہ جانا کہ انبیاء کرام کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے۔اس گروہ کا ایک ہمارےاس عقیدے کا مخالف ہووہ بھی مشرک ہے جولڑائی میں ہمارے ساتھ نہ ہووہ کا فر ہے۔

# خوارج کی باره شاخیں حسب ذیل ہیں:۔

( 1) ازرقیه ( 2) اباضیه ( 3) ثعلبیه ( 4) حازمیه ( 5) خلفیه ( 6) کوزیه ( 7) کنزیه ( 8) شمرانحیه ( 9) اخلسیه ( 10) محکمیه ( 11) معتزله تروریه ( 12) میمونیه ( 1 ) فرقه ازرقیه ( 1 ) فرقه از رقیه ( 1 ) فرقه ( 1 )

اس فرقے کا بانی ابوراشد نافع بن ازراق خارجی تھا۔ اس فرقہ کا زعم بیتھا کہ ہم

لوگوں کو اپنے سواکوئی مومن دیکھائی نہیں دیتا، انہوں نے اہل قبلہ کو کا فرقر ار دے دیا تھا

۔۔۔حالانکہ اس زمانے میں ایک جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اور بکثرت تا بعین موجود

تصاس طرح ان کے عقیدے کے مطابق سب ہی معاذ اللہ کا فرقر ارپائے۔ اسلاف نے

خارجیوں کی اس وجہ سے تکفیر کی ہے کہ بیخارجی مسلمانوں کو کا فرکہتے ہیں چنا نچہ بزازیہ میں

ہے "یہ جب اکفار الحوارج فی الکفار ہم جمیع الامقہ سواہم "ترجمہ: خارجیوں

کو کا فرکہنا واجب ہے اس بناء پر کہ وہ اپنے سواتمام امت کو کا فرکہتے ہیں۔

(فتاوای بزازیه ،الباب الرابع فی المرتد ،جلد6،صفحه318،نورانی كتب خانه، پشاور)

#### (2) فرقداباضیه

فرقہ اباضیہ کا بانی عبداللہ بن اباض تھا جس کا قول تھا کہ جو ہمارے قول کے مطابق ہووہ مومن ہے اور جو ہم سے پھرے وہ منافق۔۔۔۔یعنی بیخود کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں کہ جوان سے پھراوہ منافق و بے دین ہوگیا۔مسلمان کو بلاوجہ کا فرومنافق و فاسق کہنے کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگیا۔مسلمان کو بلاوجہ کا فرومنافق و فاسق کہنے کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جوان کے مذہب پر نہ ہو، وہ کا فرمشرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بات
بات پر محض بلاوجہ مسلمانوں پر حکم شرک و کفرلگا یا کرتے ہیں اور تمام دنیا کومشرک بتاتے ہیں
ان وہا بیوں کا امام اساعیل وہلوی قرآن کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے امت محمد یہ
کی اکثریت کومشرک تھہراتے ہوئے لکھتا ہے: ''اول معنی شرک وتو حید کے جھنا چاہیے اکثر
لوگ پیروں پیغیبروں کومشکل کے وقت پچارتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، کوئی اپنے
کا نام عبدالنبی رکھتا ہے کوئی علی بخش کوئی غلام محی الدین، کوئی مشکل کے وقت کسی کی
دہائی دیتا ہے، غرض کہ جو پچھ ہندوا پنے بتوں سے کرتے ہیں وہ سب پچھ بے جھوٹے مسلمان
اولیاء وانبیاء سے کرگز رتے ہیں اور دعویٰ مسلمانی کا کئے جاتے ہیں۔ پچھ فرمایا اللہ صاحب
اولیاء وانبیاء سے کرگز رتے ہیں اور دعویٰ مسلمانی کا کئے جاتے ہیں۔ پچھ فرمایا اللہ صاحب

(تقوية الايمان ، پہلا باب توحيد وشرك كے بيان ميں ،صفحه 4،مطبع عليمي ، لاہور )

#### خوارج کے عقائد:۔

ابراہیم خارجی کاعقیدہ تھا کہ دیگرتمام مسلمان کافر ہیں اور ہم کواُن کے ساتھ سلام
و دُعا کرنا اور نکاح ورشتہ داری جائز نہیں اور نہ ہی میراث میں اُن کا حصہ بانٹ کر دینا
درست ہے ان کے نزدیک مسلمانوں کے بچے اور عورتوں کافتل بھی جائز تھا کیونکہ اللہ تعالی
نے بتیم کا مال کھانے پر آتش جہنم کی وعید سنائی ہے لیکن اگر کوئی شخص بتیم کوئل کردے یا اس
کے ہاتھ یا وُں کاٹ ڈالے یا اس کا پیٹ بھاڑ ڈالے تو جہنم واجب نہیں۔

نافع بن الازرق خارجی اوراس کے ساتھی بیاعتقاد رکھتے تھے کہ جب تک ہم شرک کے ملک میں ہیں تب تک مشرک ہیں اور جب ملک شرک سے نکل جائیں گے تو مومن ہوں گے ۔ان کا کہنا تھا کہ جس کسی سے گناہ کبیرہ سرز د ہو وہ مشرک ہے اور جو نہیں جان سکتے کہ ایمان کیا چیز ہے اور مخلوق بے چاری سب معذور ہے کیونکہ ایمان کی پہچان ان کے لئے محال ہے۔۔۔ اہل سنت کے نزد کیک ایمان کسی نشانی کا نام نہیں ہے کہ جس سے حکم لگا یا جا سکے کہ بیمومن ہے یا نہیں؟ ایمان تصدیق کا نام ہے۔ شرح عقائمذ نسفیہ میں ہے "الایسان فی الشرع هو التصدیق بما جاء به من عند الله تعالیٰ ای تصدیق النبی بالقلب فی جمیع ما علم بالضرورة" ترجمہ: اصطلاح شرع میں اللہ عن عزوجل سے جوآیا اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے لیعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان متمام کا موں میں دل سے تصدیق کرنا جن کا ضروریات دین سے ہونا معلوم ہے۔

شریعت نے ہمیں ایمان کے متعلق رہنمائی فرمادی ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سپے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضرور میات دین میں ہیں جیسے اللہ عزوجیّل کی وحدا نیت، انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر ونشر وغیر ہا۔ البتہ ہم کسی مومن کے متعلق بی حکم نبیس لگا سکتے کہ وہ ایمان والنہیں، جب تک اس سے کوئی ظاہر کفر سرزر دنہ ہوا ہو۔

(شرح العقائد النسفية، صفحه 149، مكتبه رحمانيه، لا بور)

#### (5) فرقه خلفیه

فرقه خلفیه جس کا بانی خلف خارجی تھا اس کا قول تھا کہ جس کسی نے جہاد چھوڑا وہ
کا فر ہے خواہ مرد ہو یا عورت ۔۔۔ اہل سنت کے نزد یک جہاد ابتداء فرض کفا یہ ہے کہ ایک
جماعت نے کرلیا تو سب بری الذمہ بیں اور سب نے چھوڑ دیا تو سب گنہگار ہیں۔ اگر کفار
جہوم کر آئیں تو اس وقت فرض عین ہے یہاں تک کہ عورت اور غلام پر بھی فرض ہے۔ لیکن
اس وقت بھی اس کا ترک گناہ کبیرہ ہے اور کبیرہ گناہ سے بندہ کا فرنہیں ہوتا۔ شرح العقائد
النسفیہ میں ہے "ال کبیر۔ قالتی ھی غیر الکفر لا تحرج العبد من الایمان لبقاء

نے فرمایا ((ولا یرمی رجلا بالفسق ولا یرمیه بالصفر إلا ردت علیه إن له یکن صاحبه کذلك)) ترجمه: جو شخص کسی کو کافریا دشمن خدا کے اور وہ ایسا نہ ہو یہ کہنااس پر پلیٹ آئے اور کوئی شخص کسی کوفسق یا کفر کاطعن نہ کرے گا مگریہ کہ وہ اس پرالٹا پھرے گا اگر جس پر طعن کیا تھا ایسانہ ہوا۔

(کنزالعمال، کتاب الدعوی ،دعوی النسب ،جلد6،صفحه 273،مؤسسة الرسالة،بیروت) انهی خارجیول کی نسل موجوده دور میں ہے جو بات بات پرمسلمانوں کو مشرک و بعتی تھہراتی ہے۔

### (3) فرقه ثعلبیه

فرقہ ثلبیہ کا بانی تعلیم بن مشکان تھا اس گراہ فرقے کا اعتقادیہ تھا کہ اللہ تعالی نے نہ پچھ جاری کیا اور نہ تقدیم میں مقدر کیا۔۔۔یعنی ان کے زدیک جو پچھ ہور ہا ہے وہ خود بخو دہور ہا ہے، تقدیم میں گویا پہ تقدیم کی ویا پہ تقدیم میں گویا پہ تقدیم کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ نے انسان کا رزق ، موت وغیرہ مقدر کیا ہوا ہے۔ حجے مسلم کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مال کے پیٹ میں ہونے والا بچہ جب چار ماہ کا ہوجا تا ہے ((ثھر یسلم الملك فید فیدہ الروج ویؤمر باربع كلمات : بحت برزقت واجله وعمله وشقى أو سعیں)) ترجمہ: پھر اللہ تعالی ایک فرشتہ چار با تیں بتا کر بھی جنا ہے تو وہ فرشتہ اس کی موت اس کا رزق اور بد بخت ہے نیک بخت ہے سب پھر کھی خورت اس کا رزق اور بد بخت ہے نیک بخت ہے سب پھر کھی حار با تیں المربی ، بیروت) جانتا ہے۔ (صحیح مسلم ، کتاب القدر ، جلد 4) فرقہ حاز میں موت اس کی موت اس کا رزق اور بد بخت ہے نیک بخت ہے سب پھر کھی حان ہے۔

فرقہ حازمید کا بانی حازم بن علی تھا اس فرقے کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ ہم

التصديق الذى هو حقيقة الايمان "ترجمه: وه كبيره گناه جوغير كفر بين ان كرنے التصديق الذى هو حقيقة الايمان كراس مين حقيقت ايمان كى تصديق باتى رہتى ہے۔ (شرح العقائد النسفية، صفحه 135، كتبه رحمانية، لاہور)

سنن النمائی کی حدیث ہے"عن أبسی هريرة، عن النبی صلی الله عليه وسلم قال ((من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بغزو، مات على شعبة نفاق)) ترجمه:حضرت ابو ہريره رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے نبی کريم صلی الله عليه وآله وسلم فرمايا جواس حال ميں مرا که اس نے جہاد نہيں کيا اور نه اس کی نيت کی وہ نفاق کے شعبه يرمرا۔

(سنن النسائي، التشديد في ترك الجهاد، جلد6، صفحه 8، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب) السحديث ياك مين صاف جهاد جهاد جهور في كفير كفركها بــــــ

## (6)فرقەكوزىيە

اس فرقے کے عقیدے کے مطابق کسی کا دوسرے کو چھونا روایعنی جائز نہیں کیونکہ ہمیں نجس وناپاک کی شاخت واقعی نہیں ہو سکتی اور جب تک ہمارے سامنے کوئی خسل کر کے تو بہ نہ کرے اس وقت تک اس کے ساتھ کھانا جائز نہیں۔۔۔ الل سنت کے نزدیک جس پر غسل فرض ہواسے چھونے سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے ساتھ کھانا ناجائز ہے۔ بخاری کی ہے" عن أبسی هریرة قال لقینی رسول الله صلی الله علیه وسلم وأنا جنب، فأحذ بیدی، فمشیت معه حتی قعد، فانسللت، فأتیت الرحل، فاغتسلت ثم جئت و هو قاعد، فقال ((أین گنت یا أبا هریرة)) فقلت الرحل، فاغتسلت ثم جئت و هو قاعد، فقال ((أین گنت یا أبا هریرة)) فقلت البر فقال ((سبحان الله یا أبا هریرة إن المؤمن لاینجس))" ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم ملی،

حالانکہ میں ناپاک تھا۔ آپ نے میرا ہاتھ بکڑلیا، میں آپ کے ساتھ چلاحتی کہ آپ بیٹھ گئے، میں چیکے سے نکل گیامنزل میں آیا عسل کیا، پھر حاضر ہوا حالانکہ آپ تشریف فرماتھ فرمایا: اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ میں نے واقعہ عرض کیا فرمایا: سجان اللہ مومن نجس نہیں ہوتا۔ (صحیح ہخاری ، کتاب الغسل ،باب الجنب ۔۔،جلد 1،صفحہ 65،دار طوق النجاۃ)

73 فرقے اوران کے عقائد

صحیح بخاری ، کتاب الغسل ،باب العنب --، جلد1،صفحه 65،دار طوق النجاۃ) اگر کوئی مسلمان کہے کہ میں نے عشل کیا ہے تواس کی بات مان کی جائے گی ، نہ ہیہ کہا سے دھتکارکراس کی دل آزاری کی جائے۔

## (7) فرقه کنزیه

ان کا قول ہے کہ کسی کو پھھ مال دینا حلال نہیں کیونکہ شاید وہ شخص اس مال کے پانے کا مستحق نہ ہو،الیں صورت میں غیر مستحق کو دیناظلم ہو گا اوراس ظلم کے گناہ سے وہ کا فر ہوجائے گا۔ بلکہ واجب بیہ ہے کہ مال کوخزانہ بنا کر زمین میں دفن کر دے جب قطعی دلیل سے کوئی شخص سب سے زیادہ مستحق معلوم ہو تو اس کو دے۔۔۔۔یہ گویا زکو ہ کی ادائیگ سے روگر دانی اورا نکار تھا۔ اہل سنت کے نزد یک اپنامال امیر وغریب سب کو دینا جائز ہے، البہ غریب مستحق کو دینا ضرح ہے۔ ستحق کو دینا فرض ہے۔ ستحق کے لئے کسی قطعی دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ جس کا حال اسکے مستحق ہونے کی نشاندہ کی کرتا ہو السے مال دے سکتے ہیں،اگر بعد میں وہ غیر ستحق بھی ظاہر ہو تو زکو قادا ہوجائے گی۔ غلطی سے غیر مستحق کو دینا ہر رنظم و کفر نہیں ہے بلکہ قصدادینا بھی ظاہر ہو تو زکو قادا ہوجائے گی۔ غلطی سے غیر مستحق کو دینا ہر گزظم و کفر نہیں ہے بلکہ قصدادینا بھی ظام و کفر نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے غلطی سے چورکو صدقہ دیا، پھراگلی رات زانیہ فورت کو دے دیا، پھراگلی رات زانیہ فورت کو دیا۔ دینا بھی کل مدیث میں فرمایا گیا دیا، پھراگلی رات فرائی میں فرمایا گیا دیا، پھراگلی رات فرائی میں فرمایا گیا دیا۔ پھراگلی رات غری کو صدقہ دے دیا تو اس کا صدقہ مناری فلعلہ اُن یستعف عن سرقته و اُما الزانیة تنظیل له ((اُما صدقت علی ساری فلعلہ اُن یستعف عن سرقته و اُما الزانیة تنظیل له ((اُما صدقت علی ساری فلعلہ اُن یستعف عن سرقته و اُما الزانیة

نہیں ہوتی یعنی بیلوگ قبر میں عذاب یا ثواب کے منکر ہیں۔۔۔**اہل سنت** کے نز دیک قبر میں عذاب وجزا کا ہونا قرآن وحدیث سے واضح ہے ۔قرآن پاک میں فرعو نیوں کے عَدَابِ قَبرِكَ تَعْلَق بِ ﴿ النَّارُ يُعُونَ ضُونَ عَلَيْهَا خُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْ خِيلُواْ آلَ فِيرُ عَوُنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: آ گ جس يرضح وشام پيش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی ، تھم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ (سورةغافر،سورة 40،آيت46)

(10) فرقه محکمیه

پر کہتے ہیں کہ جوکوئی کسی مخلوق سے فیصلہ کا خواہش مند ہولیعنی اس کو ثالث پا حکم بنائے تووہ کا فر ہے۔۔۔اسی عقیدے کی بنیاد پرانہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا فرقر ار دیا تھا حضرت معاویہ بن الی سفیان رضی اللہءنہ بھی اسی بنیادیران کے نز دیک کا فرتھے۔۔۔ الل سنت کے نزد کیکسی کو ثالث بنانا جائز ہے ۔قرآن یاک میں میاں ہوی کی باہمی ناحیا قی کی صورت میں دونوں طرف سے ثالث بنانے کا کہا گیا ہے۔ چنانچہ آیت ہے ﴿و إِنُ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيُنِهِمَا فَابُعَثُواْ حَكَمًا مِّنُ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنُ أَهْلِهَا إِن يُريدُا إصْلاَحًا يُوَفِّق اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيُمًا خَبِيُوًا ﴾ ترجمه كنزالا يمان:اورا كرتم کومیاں بی بی کے جھگڑے کا خوف ہوتو ایک پنج مرد والوں کی طرف سے جھیجواورایک پنج عورت والوں کی طرف ہے، بید دونوں اگر صلح کرانا جا ہیں گے تو اللّٰدان میں میں کردے گا۔ ببشک اللّٰدجاننے والاخبر دار ہے۔ (سورة النساء، سورت4، آیت35)

(11)فرقه مغتزله حروربيه

فرقہ معتز لہ حرور بیر کا قول ہے کہ **علی بن ابی طالب** اور **معاویہ**رضی اللہ عنہا کا معاملہ

فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغنبي فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه اللہ)) ترجمہ:اسے جواب میں کہا گیا کہ تیری خیرات جو چور برگئی تو شایدوہ چوری سے باز رہے۔زانیہ شایدوہ زناہے بازرہے غنی تو شایدوہ عبرت پکڑے اور اللہ کے دیئے میں ہے کچھ خیرات کرے۔

73 فرقے اوران کے عقائد

(صحيح بخاري ،باب إذا تصدق على غنى ومو لا يعلم، جلد2، صفحه 110، دار طوق النجاة)

(8)فرقهشمراحيه

فرقہ شمرا حیہ کا قول ہے کہ اجنبی عورتوں کے چھونے یا مساس کرنے سے کوئی ڈر نہیں اس لئے کہ عورتیں ریاحین بنائی گئی ہیں اور ریاحین کی خوشبوسونگھنا اور چھوناروا ہوتا ہے۔۔۔ الل سنت کے نزدیک بیجائز نہیں ہے، جب اجنبی عورت کودیکھنے کی ممانعت ہے تو چھونے کی توبدرجہاولی اجازت نہیں۔غیرمحرم کوچھونے کے متعلق سخت وعید ہے چنانچہ مديث مي على على كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة یوم القیامة)) ترجمہ: جو کسی عورت کی تختیلی کوچھوئے گا قیامت والے دن ضروراس کے َ ہاتھ میں آگ کا نگارہ رکھاجائے گا۔

(المهداية، كتاب الكراميت ،فصل في النظر،جلد4،صفحه368،دار احياء التراث العربي ،بيروت) آج کل کے بعض شہوت پیندلوگ بھی اسی قتم کی باتیں کرتے ہیں کہ عورت کو و کھنا جائز ہے کہ عورت کاحسن و کیھرکررب تعالیٰ کی قدرت یا دآتی ہے۔انہیں رب تعالیٰ کی قدرت کسی کی ماں بیٹی کوہی دیکھ کر کیوں یا دآتی ہے، اپنی کو کیوں نہیں؟ کوئی دوسراان کی ماں بٹی کود کھےاس وقت انہیں کیوں بُرالگتاہے؟

(9) فرقه اخنسیه

فرقہ اخنسیہ کے قول کے مطابق مرنے کے بعد میت کو کوئی بھلائی یا برائی لاحق

کہ ہمارے چاہنے والے اس سے راضی نہ ہوں۔۔۔**اہل سنت** کے نز دیک امام برحق سے بے دین راضی ہوں یا نہ ہوں امام کوکوئی فرق نہیں پڑتا۔

## فرقهمرجيه

یفرقہ خوارج کی ضد میں نکلاتھاان لوگوں کا قول یہ ہے کہ مومن کو گناہ سے مطلقا کوئی ضرر نہیں پہنچ گا جس طرح کا فرکوا طاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔اس فرقے کا کہنا ہے کہ قر آن شریف میں جہنم کے عذاب کی آیتیں فقط دھمکانے کے لئے ہیں اور جس نے خالی زبان سے " لا اللہ الا اللہ "کا اقر ارکر لیا تو وہ جنتی ہے، چاہے دل میں اعتقاد نہ ہواور چاہے نماز وغیرہ نہ پڑھے،اس کے گناہ نہیں کھے جائیں گے، بلکہ نیکیاں کھی جائیں گی۔ یہ عقیدہ عراق کے شہر بھرہ میں سب سے پہلے "حسان بن بلال مزنی " نے اختیار کیا تھا کچھ لوگ اس فرقے کا بانی " ابوسلت" کو بتاتے ہیں جو 152 ھ میں مرا۔

# فرقه مرجيه كى باره شاخيس اس طرح بين:

(1) تاركيه(2) سائيبيه (3) راجيه (4) ثنا كيه (5) تيهسيه (6) عمليه (7) مستثنيه (8) مشبه (9) حشوبيه (10) ظاهر بيه (11) بدعيه (12) منقوصيه **(1) فرقه تاركي**م

فرقہ تارکیہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مخلوق پر کوئی عمل فرض نہیں سوائے ایمان کے پس جب بندہ اس پرایمان لا یا اوراس کو پیچانا تو پھر جو چاہے عمل کرے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک ایمان کے بعد نماز،روزہ، جج ،زکوۃ وغیرہ کے کئی فرائض ہیں جن کے ترک پر انسان گناہ گار ہوگا اور کسی فرض قطعی کا انکار کفر ہے۔نماز،روزہ،زکوۃ ، جج کی فرضیت کا نو قرآن یاک واضح حکم ہے۔قرآن یاک میں ہے ﴿یَسَا أَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُواُ ہم پرمشتہ ہوااس لئے ہم ان دونوں فریقوں سے پیزاری اور تیراکرتے ہیں۔۔۔اہل سنت کے بزد یک یہ دونوں ہتیاں عظیم ہیں ،یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں ،ہمیں دونوں کی عزت واحترام کا حکم ہے،ان کی شان میں گتا خیاں کرنا ہلاکت ہے۔ان کا جو باہم معاملہ ہوااس کے متعلق بہی نظریہ رکھا جائے کہ بی عبداللہ بن سباجیسے گرا ہوں کا کا م تھا ہمیں بی حکم ہے کہ صحابہ کرام علیہ مالرضوان کا تذکرہ اچھانداز میں کریں نہ کہ تاریخ کی دوجار ہمیں بیٹھ کہ جائے ہیں کہ تواند کرہ اچھانداز میں کریں نہ کہ تاریخ کی دوجار کتا بیں پڑھ کر جج بن جائیں کہ کونیا صحابی گئی کہ فیا اور کون غلط حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((لا تن کے وا مساوی اصحابی عنہا سے مروی ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ واذکروا محاسن اصحابی حتی تأتلف قلوب ہے دل ان کے علیہ ہو جائیں ۔میر سے صحابہ کی اچھائیاں بیان کرویہاں تک تمہارے دل ان کے کے خلاف ہو جائیں ۔میر سے صحابہ کی اچھائیاں بیان کرویہاں تک تمہارے دل ان کے لئے نرم ہوجائیں۔

(كنزالعمّال ، كتاب الفضائل ، الفصل الاول ، جلد 11، صفحه 764 ، و وسسة الرسالة ، بيروت)
صحابه كرام كى شان ميں گستاخيال كرنے والول كم متعلق كنزالعمال كى حديث حضرت ابن عمرض الله تعالى عنهما سے مروى ہے رسول الله صلى عليه وآله و سلم نے فرمايا: (( و ل الناس يرجو النجابة يوم القيامة إلا من سب أصحابى فيان أهل الموقف الناس يرجو النجابة يوم القيامة إلا من سب أصحابى فيان أهل الموقف يلعنونهم ) ترجمه: هر (مومن) شخص كى قيامت والے دن نجات ہے ، سوائ اس كي بيروت ) جس نے مير بے صحابه رضى الله تعالى عنهم كورُر اكہا ۔ اہل جہنم بھى ان پرلعنت كريں گے۔ حسوالے الله ، كتاب الفضائل ، فضائل الصحابة ، جلد 11، صفحه 769 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت)

(12) فرقه میمونه

فرقد ميمونه كاباني ميمون بن خالد تهاي فرقد كهتا ب كدكوني امام نهيس موسكتا جب تك

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴾ ترجم كنزالا يمان:اےايمان والو!تم پرروزے فرض كيے گئے جيسے اگلوں يرفرض ہوئے تھے كه کہیں تمہیں پر ہیز گاری ملے۔ (سورة البقره، سورة 2، آيت 183)

ز کو ۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینے والوں کے عذاب کے متعلق فر مایا ﴿ وَ الَّـذِيُنَ يَكْنِزُوُنَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلاَ يُنُفِقُوُنَهَا فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَاب أَلِيْكُ مِهِ ترجمه كنزالا بمان:اوروه كه جوڙ كرر كھتے ہيں سونااور جاندى اورا سے الله كى راه ميں خرچنہیں کرتیانہیں خوشخبری سناؤ دردنا ک عذاب کی ۔ (سورة التوبه، سورة 9، آيت 34)

#### (2)فرقەسائىيە

ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو جا ہے کریں ۔۔۔**اہل سنت** کے نز دیک اللہ عز وجل نے خلق کوم کلّف بنایا ہے ،اسے نیک افعال کرنے ، اور برائی سے بچنے کا حکم دیا ہے،انبیاء وآسانی کتابیں اسی لئے نازل فرمائی ہیں۔خلق کے ا چھے بُرے اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔اللّٰہ عز وجل زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتا ب ﴿ وَمَا خَلَقُتُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نے جن اور آ دمی اینے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔

(سورة الذاريات، سورة 51، آيت 56)

#### (3) فرقەراجيە

فرقه راجيه کہتا ہے کہ ہم کسی بد کارکوعاصی یا نافر مان نہیں کہدیتے اور نہ کسی نیکوکارکو صالح اور فرمانبردار کہد سکتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ عنداللہ اس کا کیا مقام ہے؟ (ان کے نزدیک بدکار کی بدکاری قابل مذمت اس کئے نہیں کہ شایدوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک

پیندیدہ بندہ ہو)۔۔۔**اہل سنت** کے نز دیک نیکوکار کونیک اور بدکر دارکو بدسمجھا جائے گا ،اللہ عزوجل نے قر آن یاک میں کافر کو کافر کہا ہے ۔سورۃ الکافرون اس پر دلیل ہے۔اگراییا نہ کیا جائے تو دنیا کا نظام الٹ ہوجائے ، چور ، ڈاکو ، قاتل کوسزا دینا بے فائدہ ہوجائے گا کہ ہوسکتا ہےوہ ولی اللہ ہو، نیکوکار کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوجائے گی ہوسکتا ہے کہ عنداللہ گناہ گار ہو ،الغرض اس میں کئی قباحتیں آئیں گی ۔ آج کل کئی گمراہ صوفی بھی اس طرح کا غلط نظریہ قائم کئے ہوئے ہیں ،شریعت کے خلاف حرکات کرتے ہیں، چرس، بھنگ،زنا وغیرہ میں ملوث ہوتے ہیں اورلوگ ان حرکات کو ملامتی رنگ سمجھ کرانہیں ولی الدسمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ ملامتی رنگ کا پیمطلب نہیں ۔ ملامتی طریقہ جوتصوف میں ہے وہ یہ ہے کہ بغیرکسی گناہ کے ایساا نداز اختیار کیا جائے کہ لوگ اس سے دور رہیں اوریہ اللہ عزوجل کی عبادت کر سکے ۔نہ بید کہ جعلی پیروں کی طرح حرام کام کرتے جائیں اور کہیں بیرملامتی رنگ ہے۔حضرت سیدالطا کفہ جنید بغدادی وغیرہ اکا براولیاء رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں '' کے ل حقيقة ردته الشريعة فهي زندقة" ترجمه: جس حقيقت كوشريعت رَوفر مائوه وين ور بريت ، والرسالة القشيرية ، ومن ذلك الشريعة والحقيقة ، صفحه 43 ، مصطفى البابي ، مصر)

73 فرقے اوران کے عقائد

(4) فرقه شاكيه

ان کاعقیدہ ہے کہ نیک اعمال اور طاعات ایمان کا جز نہیں ہے۔۔۔یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ جب ایمان لےآئے ہیں تواب نیکیاں کریں یا نہ کریں اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں بڑتا۔ اہل سنت کے نزدیک طاعات ایمان کا جزءنہ ہونے کا پیمطلب نہیں ہے کہ نکیاں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔اللہ عزوجل نے قرآن یاک میں جہاں جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں ان کی نشانی ایمان اور نیک اعمال بتائی ہے ﴿ الَّـٰذِیُنَ آمَنُو ٱ تطعی کافر ہے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک ایمان خالی عمل کا نام نہیں ہے بلکہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔جومسلمان بے عمل ہواسے کافرنہیں کہہ سکتے ، البنة گناہ گارضرورہے جیسے بے نمازی کہاسے کافرنہیں کہہ سکتے۔

#### (7) فرقه مستثنيه

فرقه مستثنیہ نے ایمان میں استثناء ( یعنی بیہ کہنا کہ میں مومن ہوں ، انشاء اللہ ) سے انکار کیا۔۔۔**اہل سنت** کے نز دیک فقط بیعقیدہ رکھنا گمراہی نہیں بلکھ تھم یہی ہے کہ ایک مسلمان بغیر کسی شک کے خود کومومن کے لینی مسلمان کے لئے بطور شک میہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ کھے میں ان شاءاللہ مومن ہوں ۔ ہاں اس مستثنیہ فرقے کا پیعقیدہ ہوسکتا ہے کہ وہ خود کویقینی طور پراییامسلمان سمجھتے تھے کہان سے کفر ہونا محال ہے بعنی وہ کہتے تھے کہ ہم یقینی طور پرمؤمن ہی مریں گے جبکہ **اہل سنت** کے نز دیک ایساعقیدہ رکھنا درست نہیں یقینی طوریر کوئی بھی پنہیں کہہسکتا کہ میں مؤمن مروں گا کہ ہوسکتا ہے کہوہ مرنے سے قبل کسی کفر کا ارتکاب کرلے یا کوئی کفریہ عقیدہ رکھ لے جبیبا کہ بعضوں کے متعلق ملتاہے کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد کافرومرمذ ہوگئے، یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اپنے ایمان کی حفاظت کی وعائیں کرتے تھے۔قر آن وحدیث سے ثابت ہے کہاسلام لانے کے بعد بھی کسی کفر کی بنا في يربنده مرتد موسكتا بے چنانچ قرآن ياك ميں ہے ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ فَ اللوا كَلِمَةَ الْكُفُر وَكَفَرُوا بَعُدَ إِسُلاَمِهِمُ وَهَمُّوا بِمَا لَمُ يَنالُوا وَمَا نَقَمُوا إلاَّ أَنُ أَغُنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضُلِهِ فَإِن يَتُوبُواُ يَكُ خَيْرًا لَّهُمُ وَإِن يَتَوَلَّوُا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمُ فِي الْأَرُضِ مِن وَلِيِّ وَلاَ نَصِينُو ﴾ ترجمه كنزالا يمان: الله كي قتم كھاتے ہيں كه انہوں نے نه كہااور بيتك ضرورانہوں

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: جوايمان لائے اور اچھ كام كئے، كه ان كے لئے باغ بيں، جن كے فيج منہ يں روال۔

(سورة البقره، سورة 2، آیت 25)

#### (5) فرقه تھیسیہ

فرقه بھیسیہ کا قول ہے کہ ایمان علم ہے جس نے حق کو باطل سے تمیز کرنا نہ جاناوہ کا فرہے۔۔۔**اہل سنت** کے نز دیک ایمان فقط علم کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان سیجے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق ہے جوضروریات دین میں ہیں۔مطلقا جوحق و باطل میں تمیزنہ کر سکےاسے کا فرنہیں کہا جاسکتا۔البتہ کئی افعال ایسے ہیں کہ جس میں حق وباطل کو جاننا مسلمان پرلازم ہے جیسے اسلام کوحق اور کفر کو باطل جاننالازم ہے۔ **شفاء شریف م**یں اجماعی کفرے بیان میں ہے"ولهذا نکفر من لم یکفر من دان بغیر ملة المسلمین من الملل او وقف فيهم اوشك اوصحح مذهبهم وان اظهر مع ذلك الاسلام واعتـقـده واعتـقـد ابـطـال كـل مذهب سوا ه فهو كافر باظهاره بها ظهر من حسلاف ذلك" ترجمه: ہم اسى واسطے كافر كہتے ہيں ہراس تخص كوجو كافروں كو كافر نہ كہے يا ان کی تکفیر میں تو قف کرے یا شک رکھے یا اُن کے مذہب کی تھیج کرے اگر جہ اس کے ساتھ اینے آپ کومسلمان جتا تا اورا سلام کی حقانیت اور اس کے سواہر مذہب کے باطل ہونے کااعتقادر کھتا ہو کہ وہ اُس کےخلاف اُس اظہار سے کہ کا فرکو کا فرنہ کہا خو د کا فریے۔ (الشفاء،فصل في بيان ماهومن المقالات،صفحه271، المطبعة الشركة الصحافية)

#### (6) فرقة عمليه

ان کا کہنا ہے کہ ایمان فقط عمل کا نام ہے جوعمل نہیں کرتا وہ ایمان سے خارج اور

ّ نے کفر کی بات کہی اوراسلام میں آ کر کا فر ہو گئے اور وہ جایا تھا جوانہیں نہ ملااورانہیں کیا برا کا یہی نہ کہ اللہ ورسول نے انہیں این فضل سے غنی کر دیا تو اگر وہ تو بہ کریں تو ان کا بھلا ہے اورا گرمنه پھیریں تواللہ انہیں سخت عذاب کرے گا دنیااور آخرت میں اور زمین میں کوئی نہ ان کاحمایتی ہوگااور نہ مددگار۔ (سورة التوبة، سورة 9، آيت 74)

#### (8)فرقەمشە

امام جوزی فرقہ مشبہ کو پہال مرجبہ کی شاخ کے تحت لائے ہیں ،بعض کتب میں بیالگ سے ایک فرقہ شار ہوتا ہےاورمشبہ کے تین فرقے ہیں: ہشامیہ،مقاتلیہ، واسمیہ۔ بیہ تینوں فرقے اس بات پرمتفق ہے کہالڈعز وجل کاجسم ہے،اس لئے کہسی موجود کاعلم بغیر جسم نہیں ہوسکتا لِعض مشبهه کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا وند تعالی انبیاء علیم السلام کی صورت پر ہے۔بعض کہتے ہیں کہ خداجسم ہے،مگرجسموں کی طرح نہیں بعض کہتے ہیں کہ خداانسان کی صورت ہے۔بعض نے کہا کہ خدا کے لئے گوشت،خون بھیلی،انگل (یعنی انسانی جسم کی طرح کے لواز مات ) ثابت ہیں۔ بعض مُشبہ نے کہا کہ خداعرش پرموجود ہے۔۔۔۔اہل سنت کے نز دیک رب تعالی جسم وصورت سے پاک ہے،جسم مخلوق کے لئے ہے۔المسامرہ میں ہے"الے سمیة ثبت انتفاء لو ازمها فلیس سبحانه بذی لون و لا رائحة و لا صورة ولا شكل ولا متناه ولا حال في شيء ولا محل له" ترجمه:جسماييخ لوازمات کے انتفاء کو ثابت کرتا ہے اور رب تعالیٰ ندرنگ ہے نہ خوشبو ہے اور نہاس کی شکل و صورت ہےاور نہاس کی کوئی انتہاء ہےاور نہوہ کسی شے میں حلول کئے ہوئے ہےاور نہ کوئی شےاس میں حلول کی ہوئی ہے۔ (المسامرة، صفحه 40، دار الکتب العلمیه، بیروت) قرآن یاک میں جواللہ عزوجل نے کہا میں دیکھتا ہوں ،سنتا ہوں ،یہ ہمارے

سمجھانے کے لئے ہیں ورنہ حقیقت میں رب تعالیٰ آئھے، کان وغیرہ سے یاک ہے۔مشبہ والوں کا بیردلیل بنانا کہ موجود کاعلم بغیرجسم کے نہیں ہوسکتا بالکل غلط ہے۔روح جسم نہیں ایک لطیف شے ہے اس کا وجود ہے۔آج کل مسلمانوں میں بھی اس طرح کے غیر شرعی نظریات موجود ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے جبکہ اللہ عزوجل جہت میں ہونے اور بیٹھنے سے یاک ہے۔بس پہ کہا جائے کہ اللہ عز وجل دیکھ رہا ہے،سب جانتا ہے۔ 🕻 بعض جاہلوں میں بیمشہور ہے کہ معراج کی رات حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں دیکھا۔موجودہ وہابیوں کا بھی بیہ عقیدہ ہے کہ رب تعالی کاجسم ہے کیکن ہمارے جبیہانہیں ہے۔مزید تفصیل کے لئےسیدی ومرشدی امیراہل سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتهم العالیه کی ماید ناز کتاب و کفرید کلمات کے ا بارے میں سوال جواب " کامطالعہ کریں۔

73 فرقے اوران کے عقائد

#### و (9) فرقه حشوبه

فرقہ حشوبہ نے سب احادیث کا ایک ہی حکم تھہرایا چنانچے ان کے نز دیک فرض ترک کرنے کا حکم ایبا ہی ہے جبیبانفل ترک کرنے کا ،ان لوگوں کے خیال کے مطابق قر آن کےحروف مقطعات یعنی الم جم، وغیر ہ قر آن سے زائداور بے معنی حروف ہیں اور جو آ بیتیں عذاب کا خوف دلانے والی ہیں وہ فقط دھمکی ہیں۔۔۔**الل سنت** کے نز دیک تمام حدیثوں کا حکم ایک نہیں نفل ،مستحب،سنت غیر مؤکدہ کا ترک گناہ نہیں ہے۔قرآن کے حروف مقطعات قرآن کا حصہ ہیں ہرگز زائداور بےمعنی نہیں ہیں۔الڈعزوجل نے جو قرآن میں عذابات کے متعلق آیات نازل کی ہیں بہ فقط ڈرانے کے لئے نہیں بلکہ یقنی طور یر کفاراوربعض گناہ گارمسلمان اس کاعذاب چکھیں گے۔قرآن یاک میں اس کی تصدیق تشبیهات یا لے تواس مسکلہ کوان برقیاس کراور قیاس کرنے میں اس مثال یا تشبیہ کواختیار کر جو تحجے اللّه عز وجل کے نز دیک زیادہ محبوب اورکسی مثال یا تشبیہ کے زیادہ موافق گئے۔ (سنن البيهقي الكبري، كتاب آداب القاضي،جلد10،صفحه 115،مكتبة دار الباز،مكة المكرمة)

## (11) فرقه بدعيه

یہی وہ فرقہ ہےجس نے قرآن وسنت کے خلاف غلط عقائد واعمال رکھ کر بدعت کار تکاب کیا،جس کی وجہ سے انہیں بدعیہ کہا گیا۔۔۔**اہل سنت** کے نز دیک جو نیافعل یا عقیدہ قرآن وسنت کی تعلیمات کےخلاف ہووہ ناجائز و بدعت ہے جیسے صحابہ کرام پر طعن كرنا، ماتم كرنا، كانے باج ، مزارات ير وهول باج سے جار والنا، وهول ك آگ بھنگڑے ڈالنا وغیرہ۔اس کے برخلاف جو قرآن وسنت کی تعلیمات کے موافق ہووہ بدعات جائز وحسن ہیں جیسےایصال ثواب کا ثبوت احادیث سے ہے،اب بیرایصال ثواب مل کر قرآن پڑھ کر کیا جائے اوراس کا نام ختم ، گیار ہویں رکھا جائے تو بالکل جائز ومستحب ہے۔ بدعت کی تعریف واقسام بیان کرتے ہوئے شارح بخاری علامہ ابن حجرعسقلانی رحمة الله تعالى عليه ارشا وفرمات مين "البدعة هو فعل ما لم يسبق إليه فما وافق السنة فحسن وما خالف فضلالة وهو المراد حيث وقع ذم البدعة وما لم يوافق ولم يحالف فعلى أصل الإباحة" ترجمه: برعت كامعنى بيت كهجو يهلي نه بوابو البذانيا كام جوسنت کے موافق ہووہ احیماہے اور جوسنت کے خلاف ہووہ گمراہی ہے۔ جہاں کہیں بدعت کی مذمت ہوگی اس سے مرادوہ بدعت ہوگی جوسنت کے مخالف ہے۔جوسنت کے مخالف نہیں،وہ میاح ہے۔

(فتح الباري شرح صحيح بخاري،مقدمة الفتح ،جلد01،صفحه84،دارالمعرفة ،بيروت)

لِيلِ ہے﴿وَنَادَى أَصُحَابُ الْجَنَّةِ أَصُحَابَ النَّارِ أَنُ قَلُـ وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدتُهُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا قَالُوا نَعَمُ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ أَن لَّعُنةُ اللَّهِ ْ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اورجنت والول نے دوزخ والوں كو يكارا كه ممين تو مل گیا جوسیا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا تو کیا تم نے بھی پایا جوتمہارے رب نے سیا وعدة تمهمین دیا تھابو لے، ہاں!اور پیج میں منادی نے یکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر۔ (سورة الاعراف، سورة 7، آيت 44)

73 فرقے اوران کے عقائد

## (10) فرقه ظاہریہ

اس فرقہ کے ماننے والے شرعی مسائل میں قیاس سے حکم اجتہادی نکالنے سے ا نکار کرتے ہیں۔۔۔**اہل سنت** کے نز دیک جس مسّلہ میں قرآن وحدیث اور صحابہ کرام ہے کچھ منقول نہ ہوو ہاں قرآن وحدیث میں مذکور مسائل برقیاس کر کے دربیش مسئلہ کاحل جائز ہے۔ سنن اللبہقی الکبری میں ہے "عن إدريس الأودى قال أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا فقال هذا كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه فذكر الحديث قال فيه الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها فيما ترى" ترجمه: حضرت ادريس اودي رضى الله تعالى عنفر ماتي ہیں ہارے یاس سعید بن ابی بردہ تشریف لائے ان کے یاس ایک خط تھا، انہوں نے کہا ہہ خط حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه نے ابوموسي اشعري رضي الله تعالى عنه كي طرف بهيجا جس میں فر مایا جب تجھے قر آن وسنت میں کسی مسئلہ کاحل نہ ملے اوروہ تیرے دل میں اشکال پیدا کرے تواس کے بارےغور وفکر کر پھر جب تو قرآن وحدیث سےاس مسکلہ کی مثالیں اور

## (12) فرقه منقوصیه

فرقہ منقوصیہ کااعتقاد ہے کہا بمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔(بیلوگ اس بات کا بھی ُ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب ہم نے ایمان کا اقرار کرلیا تو جو کچھ نیکی کریں گے وہ مقبول ہوگی اور جوبھی گناہ اور بدکاری کریں گے وہ بخشی جائے گی جاہےتو بہ کریں یا نہ کریں قطع نظراس کے وہ گناہ کبیرہ یعنی زنا، چوری اور جھوٹ وغیبت وغیرہ ہوں پاصغیرہ گناہ)۔۔۔۔۔**اہل** سنت حنفی کے نز دیک بھی ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں البتہ کامل اور ناقص ہوسکتا ہے۔ کیکن ایسا نہیں کہ جومرضی گناہ کیا جائے اس کی پکڑنہیں بلکہ جو گناہ کیا جائے گااس کی پکڑ ہےالبتہ رب تعالیٰ چاہے تومعاف فر مادےاور جونیکی کی جائے گی وہ یقینی طور پر قبول نہیں،البتہامید ہے کہ رب تعالیٰ اپنے فضل سے قبول کر لے۔ ہاں درودیاک کے متعلق علاء نے فر مایا کہوہ مقبول بي مقبول بــــــروالمحتار مين بـــــ"و كـل الأعـمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مقبولة غير مردودة" ترجمه: براعمال میں مقبول ہونا اور نہ ہونا دونوں ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریڑھا درودمقبول ہی مقول م - (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، جلد 1، صفحه 520، دار الفكر، بيروت)

ہشام بن عبدالمالک کے عہد میں ایک جعد بن درہم نا می شخص نے اللہ تعالیٰ کی صفات كاا نكاركيا تھا۔كوفيەميں جعد كاايك شاگر د**جىم بن صفوان** تھا جواگر چەكوئى عالمنہيں تھا مگر بڑا چرب زبان اور قصیح اللیان تھا۔اس نے جعد بن درہم کے خیالات کی اشاعت نہایت زوروشور سے کی ،اس طرح بہت سے لوگ اس کے ہم خیال ہو گئے ،اس فرقے کا نام دجم "كنام بر (جميه) موا جعد بن درجم كوفالد بن عبداللدالقسرى حاكم عراق نے

عین بقرعید کے دنشہر میں یہ کہتے ہوئے قتل کر دیا تھا۔لوگوں قربانیاں کرواللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کو قبول فرمائے میں جعد بن درہم کوذن کے کرر ہاہوں اس کا باطل گمان ہے کہ اللہ نے حضرت ابرا ہیم علیدالسلام کو دوست نہیں بنایا نہ حضرت موسیٰ علیدالسلام سے کلام کیا۔ جعد بن درهم کوتل کردینے پر حضرت حسن بھری اور دیگر علماء سلف نے خالد کا شکر بیادا کیا تھا۔ جہم بن صفوان بھی بنوامیہ کے آخری خلیفہ مروان الحمار کے عہد حکومت میں نصر بن سیار حاکم خراسان کے حکم سے آل کیا گیا۔

جمیہ کاعقیدہ یہ ہے کہ چیزوں کی پیدائش سے پہلے ان کاعلم اللہ کے لئے محال(ناممکن) ہے۔وہ جنت اور دوزخ دونوں کو فانی کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی صفات کے وجود کی نفی کرتے ہیں۔۔۔۔اہل سنت کے نزدیک چیزوں کی پیدائش سے پہلے بھی رب تعالیٰ کواس کاعلم ہوتا ہے وہ عالم الغیب ہے۔ جنت و دوزخ غیر فانی ہے۔اللہ عز وجل کی ذات کی طرح اس کی صفات کو ماننا بھی لازم ہے۔

# فرقه جميه كي باره شاخيس حسب ذيل بين: ـ

73 فرقے اوران کے عقائد

( 1)معطله( 2)م سيه (مريسيه )( 3)ملتزقه ( 4)واردبه ( 5)زنادقه ( 6) حرقیه( 7) مخلوقیه( 8) فانیه( 9) عربیه(غیربیه) ( 1 0) واقفیه ( 1 1 ) قبربیه (12)لفظيه

#### (1)فرقه معطله

اس فرقے کے نز دیک اللہ عز وجل معطل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر چند چیزیں پیدا فرمائیں ،اس کے بعدوہ فارغ بیٹیا ہے۔اس نے اوروں کے ذمہ کام لگا دیئے ہیں ۔اسی طرح ان کاعقیدہ ہے کہ جوکوئی دعویٰ کرے کہ اللّٰد تعالیٰ کا دیدارممکن ہےتو وہ کا فر (3) فرقه ملتزقه

73 فرقے اوران کے عقائد

اس فرقے کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔۔۔ الل سنت کے نزدیک الله عزوجل ہر جگه موجود نہیں ہے اور نہ بیہ کہنا جائز ہے۔حاضر کا مطلب ہوتا ہے جگه میں موجود ہونا اوررب تعالی جگہ سے یاک ہے۔ مجمع الانهر میں ہے"من قال:نه مکانی زتو حالى نه توهج مكانى، كفر" ترجمه:كس في بيكها كهوئي كوشه يامكان ايسانهين جهال وات خداموجور بین ،اس نے کفر کیا۔ (مجمع الانهر،جلد2،صفحه 505، مکتبة المنار، کوئه) لہٰذا رب تعالیٰ کے لئے حاضر وناظر کالفظ استعال نہیں ہوسکتا۔رب تعالیٰ کے لئے علیم سمیع ،بصیر کے الفاظ استعال ہوتے ہیں ۔علامہ **کاظمی شاہ** صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:''اس کے بعد بیر حقیقت خود بخو د واضح ہوجاتی ہے کہ جب حاضر وناظر کے اصلی معنی سے اللہ تعالیٰ کا یاک ہونا واجب ہے۔ توان لفظوں کا اطلاق بغیر تاویل کے ذاتِ باری تعالی پر کیوں کر ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہاللہ تعالیٰ کےاساء سنی میں حاضرو ناظر کوئی نامنہیں اورقر آن وحدیث میں کسی جگہ حاضرو ناظر کا لفظ ذات باری تعالیٰ کے لئے وارد نہ ہوا۔ نہ سلف صالحین نے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ لفظ بولا ۔کوئی شخص قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام، تابعین یاائمہ مجتهدین علیہم الرضوان نے بھی اللہ تعالیٰ کے لئے حاضرونا ظر کالفظ استعال کیا ہو۔اوراسی لئے متاخرین کے زمانہ میں بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ونا ظرکہنا شروع کیا تواس دور کےعلماء نے اس پرا نکار کیا بلکہ بعض علماء نے اس اطلاق کو کفر قراردے دیا۔ بالآخریہ مسکہ ( کہاللہ تعالی کوجا ضرونا ظرکہنا کفر ہے یانہیں )جمہورعلاء کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس میں تاویل ہوسکتی ہے،اس لئے بیہ اطلاق کفرنہیں اور تاویل بیرکی ' محضور'' کومجازاعلم کے معنی میں لیا جائے اور' 'نظر'' کے مجازی

ہے۔۔۔جبہ الل سنت کے زد یک اللہ عزوجل ہر گز معاذ اللہ معطل نہیں ہوا، معطل ہونا شانِ خداوندی کے منافی ہے کہ اس میں عجز و تنقیص ہے اور بیاللہ عزوجل کے لئے ثابت کرنا کفر ہے۔ فالوی ہند ہیں ہے "یکفر اذا و صف الله تعالیٰ بما لایلیق به او سخر باسم من اسمائه او بامر من او امر ہ او انکر و عدہ و عیدہ او جعل له شریکا او ولدا او زوجه او نسبه الی الحجه ل او العجز او النقص" ترجمہ: جس نے اللہ تعالیٰ کوایسے وصف سے موصوف کیا جواس کی شان کے لائق نہیں یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا نداق اڑ ایا یاس کے وعدے یا وعید کا انکار کیا یا اس کا کوائی ہوں کہایا اللہ عزوجل کی طرف جہالت، عجز، فقص کی نسبت کی اس کی تکفیر کی جائے گی۔

فتادی ہندیہ، کتاب السیر، فی احکام المرتدین ۔۔،جلد2،صفحہ،258،دارالفکر،ہیروت) خواب میں رب تعالیٰ کا دیدارممکن ہے۔ جاگتی آنکھوں سےصرف حضور نبی کریم صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جاگتی آنکھوں سے دیدار کا دعویٰ کفر ہے۔ (2) فرقہ مرسیم

اس فرقے کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی کی اکثر صفات مخلوق ہیں۔۔۔اہل سنت کے نزدیک اللہ عزوجل کی تمام صفات ہر گر مخلوق نہیں ہے۔امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ' فقد اکبر' میں فرماتے ہیں"صفات ہ تعالی فی الازل غیر محدثة و لا محلوقة فمن قال انھام حلوقة او محدثة او وقف فیھا او شك فیھا فھو كافر باللہ تعالی "ترجمہ:اللہ تعالی کی صفتیں قدیم ہیں نہ نو پیدا ہیں نہ کسی کی بنائی ہوئی۔ تو جو انہیں مخلوق یا حادث کے یا اس باب میں تو تف کرے یا شک لائے وہ کا فر ہے اور خدا کا منکر۔

(الفقه الاكبر،صفحه5، ملك سراج الدين ايندُ سنز كشميري بازار، لاسور)

پھر جنت کے لوگ ان پر پانی جھٹر کیں گے جس سے وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے کوئی دانہ بہنے والے پانی کے کنارے اگتاہے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے۔

(جامع ترمذي ابواب صفة جمنم ، جلد4، صفحه 294 ، دار الغرب الإسلامي -بيروت)

## (5) فرقه زنادقه

اس فرقے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے واسطے میمکن نہیں کہ اپنی ذات کے لئے کوئی رب ثابت کرے اس لئے کہ ثابت کرنا جب ہی ہوسکتا ہے کہ اس سے ادراک کر لے حالانکہ بیا دراک ممکن نہیں کیونکہ ہمارے حواس جوا دراک کرنے کا آلہ ہیں کسی رب یا پرور دگار کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں،لہذا جو چیز ادراک ہی نہیں ہوسکتی تو ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔۔۔**الل سنت** کے نز دیک بی<sub>د</sub>دلیل سرے سے ہی غلط ہے کہ ثبوت کے لئے ادراک ضروری ہے۔جس طرح روح ، جنت و دوزخ وغیرہ کو ہم نے دیکھانہیں ، ہمارے ذہن میں اس کا خاکہ نہیں ہمیں ان کا کچھ ادراک نہیں کیکن ان کا ثبوت قرآن وحدیث میں ا ہے۔اسی طرح رب تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کے لئے عقلی اور نفتی دونوں دلائل موجود میں جن سے رب تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا جا تا ہے جیسے قر آن وحدیث میں رب تعالیٰ کی ذات وصفات کی معرفت ہے اور عقلی طور برز مین وآسان کی پیدائش ،سورج و چاند کی گردش رب تعالیٰ کے خالق ہونے پردلیل ہیں۔ شرح العقا ئدالنسفیہ میں ہے ''لے ا العالم محدث ومعلوم ان المحدّث لا بدله من مُحدِث ضرورةَ امتناع ترجح احد طرف الممكن من غير مرجح ثبت ان له محدِثا و المحدِث للعالم و الله تعالىيٰ اي الـذات الـواجب الوجودالذي وجوده من ذاته ولايحتاج الي شيء اصلا"تر جمہ: جب بیثابت ہوگیا کہ عالم حادث ہے اور پہھی معلوم ہے کہ حادث کے لئے

معنی رؤیت مراد لئے جائیں۔اس تاویل کے بعد جب اللہ تعالیٰ کوحاضرونا ظرکہا جائے گا تو پیاطلاق علیم، بصیراورعالم من بری کے معنی میں ہوگا۔ ملاحظہ فر مائیے درمختار اور شامی۔' (مقالات کاظمی، جلد 8،صفحہ 1556، مکتبہ ضیائیہ ،راولینڈی)

آج کل کے بعض لوگ بھی یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ عزوجل ہر جگہ موجود ہے۔ یہ کہا جائے کہ اللہ عزوجل ہر موجود کو دیتے اللہ عزوجل کے لئے جہت وسمت متعین کرنا جائز نہیں ہے، وہ واجب الوجود ذات لا مکال ہے۔

#### (4) فرقه واردبه

اس فرقے کاعقیدہ ہے کہ جس نے اللہ تعالی کو پہچانا وہ جہنم میں نہ جائے گا اور جو

کوئی جہنم میں چلا گیا تو بھی وہاں سے نکالا نہ جائیگا۔۔۔۔۔اہل سنت کے نزد کی مسلمان

اللہ عزوج مل پر ایمان لانے اور اسے پہچانے کے باو جود اپنے اعمال بد کے سبب جہنم میں جا

سکتا ہے اور جومسلمان ہے وہ جتنا مرضی گنا ہگار ہوا پنی سز اپوری کرنے کے بعد بھی نہ بھی

جہنم سے ضرور نکالا جائے گا ،البتہ کا فر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔جامع تر مذی کی حدیث

ہے "عن جابر قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ((یعنب ناس من أهل

التوحید فی النارحتی یکونوا فیھا حمما ثمر تدرکھم الرحمة فیخرجون

ویطرحون علی أبواب الجنة قال :فیرش علیهم أهل الجنة الماء فینبتون کما

ینبت الغثاء فی حمالة السیل ثمر یہ خلون الجنة) ترجمہ:حضرت جابرض اللہ عنہ سے بچھالوگوں کو

سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وہلم نے فرمایا: اہل تو حید میں سے بچھالوگوں کو

جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں تک کہوہ کوئلہ کی طرح ہوجا کیں گے۔ پھر رحمت البی ان

کا تدارک کرے گی اور آئیس دوز خ سے نکال کر جنت کے درواز وں پر کھڑا کردیا جائے گا

کنوصحابہ کو پایا کہ فرماتے تھے جو قرآن کو مخلوق بتائے وہ کا فرہے۔

(اللآلى المصنوعة بحواله اللالكائى في السنة، كتاب التوحيد ، جلد 1، صفحه 8 ، دارالمعرفة بيروت)

امام احمد بن مبل رحمة الله عليه "كتاب السنة" بين فرمات بين "من قال القران من صفة الله "ترجمه: قرآن كومخلوق كمنوالا من صفة الله "ترجمه: قرآن كومخلوق كمنوالا ممار ين ديك كافر به كقرآن خداكي صفتول سے ب

(الحديقةالنديةبحواله كتاب السنة،جلد1،صفحه،257،مكتبه نوريه رضويه ،فيصل آباد)

(8) فرقه فانيه

اس فرقے کا کہنا ہے کہ جنت دوزخ دونوں فنا ہونے والی ہیں اور اُن میں سے بعض کہتے ہیں کہ ابھی وہ دونوں پیدا ہی نہیں ہوئیں۔۔۔اہل سنت کے نزدیک جنت و دوزخ پیدا ہو پی ہیں اوریہ بھی فنانہیں ہوئیں۔قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوارضی اللہ تعالی عنہا کا جنت میں رہنا اور اس سے باہر آنا واضح طور پر موجود ہے۔ ﴿وَقُ لُنَا يَا آدَمُ اسْکُنُ أَنتَ وَزَوُ جُکَ الْجَنَّةَ وَ کُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَیْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقُرَبَا هَـذِهِ الشَّجَوةَ فَتَکُونُا مِنَ الْطَّالِمِیْنَ ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے فرمایا اے آدم! تواور ہوی جنت میں رہواور کھاؤاس میں سے بےروک ٹوک جہاں تمہارا ہی چاہے گراس پیڑے یاس نہ جانا کہ حدسے بڑھنے والوں میں ہوجاؤگے۔

(سورة البقره،سورة2،آيت35)

جنت ودوزخ کے تذکرہ پر قرآن پاک میں کئی مرتبد لفظ "اعدت" کہا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے تیار کرر کئی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہاجا تا کہ جنت و دوزخ پیدا ہوگی بلکہ کہاجا تا ہے تیار کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں جہنم کے متعلق ہے ﴿ وَاتَّـ قُـواُ النَّـارَ الَّتِبِی أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِ يُنَ ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اوراس آگ سے بچوجو کا فروں کے لئے تیار رکھی ہے۔ مُحدِث لازم ہے۔اگریہ نہ ہوتو بغیر مرج کے ترجیح لازم آئے گی (اور یہ باطل ہے)عالَم کا مُحدِث اللّٰہ تعالیٰ ہے جوواجب الوجود ذات ہے اور کسی کی مختاج نہیں ہے۔

(شرح العقائد النسفيه، صفحه 43، مكتبه رحمانيه، لا سور)

(6) فرقەر تىر

اس فرقے کا کہنا ہے کہ کا فرکو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ اس کوا یک بار جلا کرکوئلہ کر دے گی، پھروہ ہمیشہ کوئلہ بنا پڑارہے گا اس کوآگ کی جلن قطعی محسوس نہ ہوگی ۔۔۔ اہل سنت کے نزدیک ایبانہیں بلکہ کا فرکوئلہ بننے کے بعد پھراسی طرح جسم میں لایا جائے گا، پھر کوئلہ بنے گا اور اس کا عذاب اسے مسلسل ہوگا اور وہ اس کی تکلیف برداشت کرے گا جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ ﴿إِنَّ اللَّذِيْنَ کَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوُفَ نُصُلِيْهِمُ مَلِيْ اللَّهُ مَا حَلُولُهُمُ بُدُلُولُهُمُ بُدُلُولُهُمُ بُدُلُولُهُمُ بُدُلُولُهُمُ بُدُلُولُهُمُ بُدُلُولُهُمُ بُدُلُولُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَالَى کَا تَعْوَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

(7) فرقه مخلوقیه

فرقه مخلوقیه کا عقیده ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔۔۔ اہل سنت کے نزدیک قرآن مخلوق نہیں بلکہ رب تعالی کا کلام ہے اور رب کا کلام اس کی صفت ہے جومخلوق نہیں ہوسکتی۔
کتاب السنہ میں بسند سیحے روایت ہے "عن عسرو بن دیسار قبال ادر کت تسعة من اصحاب رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم یقولون من قال القران مخلوق فہو کافر " ترجمہ: حضرت عمروبن دینار فرماتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم

رسورة آل عمران،سورة3،آيت131)

جنت کے تعلق ہے ﴿ وَسَارِعُوا اللَّهِ مَغُفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمُ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرُضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ترجمہ کنزالایمان: اور دوڑوا پنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسان وزمین پر ہیزگاروں کے لئے تیار کررکھی ہے۔

(سورة آل عمران ،سورة 3، آیت 133)

قرآن پاک کی جوآیت ہے ﴿ کُسلَّ شَیْء ﴿ هَالِکُ إِلَّا وَجُهَالُ ہِرَ جَمَه کَنزالا بَمَان: ہر چیز فانی ہے سوااس کی ذات کے۔ (سورۃ القصص، سورۃ 28، آیت 88)

اس آیت سے بیشہ پڑتا ہے کہ جب ایک وقت کے لئے ہر چیز فنا ہوجائے گی تو جنت و دوزخ بھی فنا ہوجائے گی تو اس کا جواب ہے ہے کہ بعض چیزیں اس میں مستنیٰ ہیں۔ ﴿ وَنَ فِنَى الصَّّوٰ وَ فَصَعِقَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی اللَّارُضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ فَنِهُ فِیهُ أُخُوری فَإِذَا هُمُ قِیَامٌ یَّنظُرُونَ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: اور صُور پھون کا جائے گا تو ب ہوجائیں گرجے اللہ چاہے پھروہ دوبارہ ہوجائیں گے جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں مگر جے اللہ چاہے پھروہ دوبارہ پھونکا جائے گا جبی وہ دو وہ دوبارہ کے پھونکا جائے گا جبی وہ دو کہ جس کے ہوئے کھڑے ہوجائیں گے۔ (سورۃ الزمر، آیت 68)

المسامره میں ہے"الجواب تخصیصها من آیة الهلاك "ترجمہ: ہرچیز کے فنا مونے پر جوآیت ہے اس کا جواب ہے کہ اس میں بعض چیز وں کی تخصیص ہے۔
(المسامرة، صفحه 240، دارالکتب العلمیه، بیروت)

امام الوطنيف نے فرمايا ہے كہ جنتى حوروں كو بھى اس وقت موت نہيں آئے گى۔
المسامرہ ميں ہے وقد ذهب بعض اهل السنة كابى حنيفة الى ان الحور العين لا
يسمتن وانهن ممن استثنىٰ الله تعالىٰ بقوله ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ﴾ ترجمہ: بعض اہل سنت جيسے امام

ابوحنیفہ اس طرف گئے ہیں کہ حورعین کوموت نہیں آئے گی وہ اس سے منتثلیٰ ہیں۔اللہ کے اس فرمان سے: اور صُور پھو تکا جائے گا تو بے ہوش ہوجا کیں گئے جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں مگر جسے اللہ جاہے۔ (المسامرة، صفحہ 242، دارالکتب العلمیه، بیروت)
(9) فرقہ عربی (غیربیہ)

اس فرقے کے مانے والوں نے رسولوں کا انکار کیا لیخی ان کے نزدیک وہ اللہ تعالی کے بھیج ہوئے نہیں بلکہ عقلاء ہیں۔۔۔اہل سنت کے نزدیک تمام انبیاء ورسل اللہ نے بھیج ہوئے نہیں بلکہ عقلاء ہیں۔۔۔اہل سنت کے نزدیک تمام انبیاء ورسل اللہ نے بھیج ہیں، کسی ایک کی بھی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے۔قرآن پاک میں گئی مقامات پر اللہ عزوجل نے رسولوں کے بھیجنے کا تذکرہ کیا ہے ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلُنا رُسُلًا مِّن قَبُلِکَ مِنْ هُم مَّن لَّمُ نَقُصُصُ عَلَیْکَ وَمَا کَانَ لِرَسُولٍ أَنُ یَأْتِی مَن قَصَصُنَا عَلَیْکَ وَمِنْ ہُم مَّن لَّمُ نَقُصُصُ عَلَیْکَ وَمَا کَانَ لِرَسُولٍ أَنُ یَأْتِی بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِکَ الْمُبُطِلُونَ بِیانَ فِر مَا اللهِ فَافِدَ اللهِ فَصِی بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِکَ الْمُبُطِلُونَ بِیانَ فِر مَا یا ور بینک ہم نے تم سے پہلے کتے رسول بھیج کہ جن میں کسی کا احوال تم بیان فرمایا اور کسی رسول کوئیس پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے کے بیان فرمایا اور کسی الله کا کم آئے گا سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور باطل والوں کا وہاں بے کم خدا کے ، پھر جب اللّٰد کا کم آئے گا سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور باطل والوں کا وہاں خسارہ۔

(سورۃ غافی، سورۃ غافی، سورۃ 40، آئے گا سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور باطل والوں کا وہاں خسارہ۔

(سورۃ غافی، سورۃ غافی، سورۃ 40، آئے گا سے کہا کہ کوئی شائی ہے کہا کے کا کھور خوادیا جائے گا اور باطل والوں کا وہاں خسارہ۔

## (10) فرقه واقفیه

اس فرقے کے مانے والے کہتے ہیں کہ ہم توقف کرتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہیں ۔۔۔ اہل سنت کے نزدیک یہ توقف کرنا درست نہیں بلکہ یقینی بات ہیہ کورآن مخلوق نہیں ہے۔ فقدا کبر میں ہے"صفات معالیٰ فی الازل غیر مصف نیہ اوشك فیها فه و كافر

73 فرقے اوران کے عقائد

(12) فرقه لفظیه

اس فرقے کا کہنا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تلفظ کرنا مخلوق ہے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک ہمارا پڑھنا تو مخلوق ہے لیکن جوقرآن پڑھا گیا ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ یعنی فرق ہفظیہ اوراہل سنت میں فرق ہے ہے کہ وہ کہتے ہیں جو پڑھا گیا وہ مخلوق ہے اورہم کہتے ہیں جو پڑھا گیا وہ مخلوق ہے اورہم کہتے ہیں جو پڑھا گیا وہ فی نفسہ مخلوق نہیں ہے۔سیرنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 'فقدا کبر' میں فرماتے ہیں 'المقران کیلام اللہ فنی السمصاحف مکتوب و فی القلوب محفوظ و علی الا لسنة مقرو و علی اللہ تعالی علیه و سلم منزل و لفظنا بالمقران منحلوق و کلام اللہ تعالی علیه و سلم منزل و لفظنا برجمہ:قرآن منحلوق و کتابتنا له مخلوق و کلام اللہ تعالی غیر مخلوق " ترجمہ:قرآن مجیداللہ کا کلام صحفول میں کھا ہے اور دلول میں مخفوظ ہے اور نہانوں پر پڑھا گیا ہے۔اور حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پراتارا گیا ہے اور ہمارا قرآن گیا ہے۔اور ہمارا قرآن فرآن محید کہ بولنا اور اسی طرح اس کو کھنا اور پڑھنا مخلوق ہے کین بااسنمہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔ (فقہ اکبر مع وصیت نامہ ،صفحہ 4 ،ملك سراج الدین اینڈ سننز کشمیری بازار، لاہور)

فرقه ناصبی

فرقہ ناصبی گتاخِ اہل ہیت ہے۔ یہ اپنی کتب و بیان میں اہل ہیت پرطعن وتشنیج
اور برزید کی تعریف کرتے ہیں اور اسے جنتی ثابت کرتے ہیں۔ ان کاعقیدہ ہے کہ حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرسی اور حکومت کے لئے کر بلا گئے تھے، یہ کہتے ہیں کہ اہل ہیت کا
قافلہ جار ہاتھا ڈاکوؤں نے لوٹ لیا یعنی کر بلا میں برزیدی لشکر نے امام حسین اور اہل ہیت
رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لوگوں میں وسوسے ڈالنا اور ان پرطعن کرنا کہ انہوں نے حضرت علی
رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لوگوں میں وسوسے ڈالنا اور ان پرطعن کرنا کہ انہوں نے حضرت

ب الله تبعیالی" ترجمه: الله تعالیٰ کی صفتیں قدیم ہیں نہ نو پیدا ہیں نہ کسی کی بنائی ہوئی توجواس باب میں تو قف کرے یاشک لائے وہ کا فرہے اور خدا کا منکر۔

(الفقه الاكبر،صفحه5، ملك سراج الدين ايندٌ سنز ، كشميري بازار لاسور)

(11) فرقة قبريه

اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب و تواب نہیں ہے اور نہ آخرت میں شفاعت ممکن ہے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک قبر میں عذاب و تواب ہوتا ہے جبیبا کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور آخرت میں مسلمانوں کی شفاعت پرتو گئ آیات واحادیث وارد ہیں۔حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ((القبر روضة من دیاض البحنة أو حفریة من حفر النار)) ترجمہ: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔

(المعجم الأوسط،باب الميم ،من اسمه مسعود، جلد8، صفحه 273، دار الحرمين، القابرة) قرآن پاک ميں شفاعت كم تعلق ہے ﴿ مَمن ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا اللهِ عَنْدَهُ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

جامع ترفری کی حدیث ہے 'عن أنس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ((شفاعتی لأهل الكبائر من امتی)) ''ترجمه: حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: شفاعت میرے امتیوں میں سے اہل کبائر (کبیر گناه کرنے والوں) کے لئے ہے۔

(جامع ترمذي أبواب صفة القيامة ،جلد4،صفحه203 دار الغرب الإسلامي ،بيروت)

كنزالعمال،كتاب الفضائل ،الفصل الأول ،جلد12،صفحه،180،مؤسسة الرسالة ،بيروت

## فرقه ضراربيه

ضراریہ فرقے کو ضرار بن عمرو سے نبیت ہے۔ ضراراس امر کا قائل تھا کہ اجسام مجموعہ اعراض کا نام ہے۔ اجسام کا اعراض بن جانااس کے نزدیک جائز تھا۔ ضرار کا عقیدہ تھا کہ انسان میں کسی فعل کی قدرت فعل کرنے سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابن مسعودرضی اللہ تعالی عنہ کی قراء توں کا منکر تھا۔۔۔ ابل سنت کے نزدیک ان دونوں صحابیوں کی قراء ت ثابت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اجسام اور اعراض دوالگ الگ چزیں ہیں جیسے ہاتھ جسم ہے اور اس کا کالا ، سفیدرنگ ہوناعرض ہے۔ عرض جسم ہے تور جسم نہیں بن سکتا۔

## فرقه حدبيه

یے فرقہ تناسخ بعنی ہندؤں کی طرح ایک روح دوسر ہے جسم میں آنے کاعقیدہ رکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانوں کی طرح حیوانات بھی مکلّف ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کے علاوہ دوسر ہے جہاں میں اولاحیوانات کوعاقل وبالغ پیدا کیا۔ ان میں اپنی معرفت رکھی علم دیا اور انہیں بہت سی نعتیں عطا کیں۔ پھران کی آز مائش کے لئے اپنی نعمتوں کے شکر کا حکم دیا، تو بعض نے اطاعت کی اسے تو کا کھم دیا، تو بعض نے اطاعت کی اسے تو جنت سے نکال کرجہنم میں ڈال دیا۔ بعض ایس برقر اررکھا اور جس نے نافر مانی کی اسے جنت میں برقر اررکھا اور جس نے نافر مانی کی اسے جنت سے نکال کرجہنم میں ڈال دیا۔ بعض ایسے تھے کہ انہوں نے بعض احکام الہی کی تعمیل کی اور بعض میں نافر مانی ، تو اللہ عزوجل بعض ایس جہاں میں بھیج دیا اور جسموں کا کثیف لباس پہنا کر انسان یا دیگر حیوانات کی مختلف صور تیں عطا کر دیں۔ انہیں کے گنا ہوں کے مطابق خوشی اورغم ، آرام اور تکلیف میں مختلف صور تیں عطا کر دیں۔ انہیں کے گنا ہوں کے مطابق خوشی اورغم ، آرام اور تکلیف میں مختلف صور تیں عطا کر دیں۔ انہیں کے گنا ہوں کے مطابق خوشی اورغم ، آرام اور تکلیف میں

73 فرقے اوران کے عقائد

**امیرمعاوی**یرضی الله تعالی عنه اور حضرت عا ئشەصدیقه رضی الله تعالی عنها سے جنگ کی ، یزید کو ا امير المؤمنين كهنا اور امام حسين رضي الله تعالى عنه كومعاذ الله باغي ثابت كرنا، دس محرم كوامام حسین کی شہادت کے دن خوشیاں منا ناوغیرہ ان کے افعال وعقائد ہیں ۔موجودہ دور میں کئی دیو ہندی وہابیوں میں بھی ناصبیت کی جھلک دکھائی دیتی ہے کہان کے بعض مولوی بارہ ا ماموں پر تنقید کرتے ہیں اوریزید کے حق میں بولتے ہیں۔وہائی اسکالرڈا کٹر **ذا کرنا ئیک** تو برملا من مدکور حمة الله عليه كهتا ہے۔ اسى طرح ايك و بابي مولوى نے " رشيدابن رشيد" كتاب یزید کے حق میں کھی ہے۔المخصر فرقہ ناصبی شیعوں کے برعکس ہے۔جس طرح شیعہ اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہیں ،اسی طرح ناصبی اہل بیت کی شان کو کمتر ثابت کرتے ہیں۔ الحمد للدعز وجل اہل سنت اہل ہیت کی شان کواس حد تک ماننے ہیں جتنا ماننے کاحق ہے۔ ہم نہان کی شان میں غلوکرتے ہیں اور نہ ہی ان کی شان پر تنقید کرتے ہیں۔اہل بیت کے متعلق بغض رکھنے والوں کے متعلق **ابوالشنے ابن حبان** اور دیلمی کی روایت میں ہے ( (مے ن لم يعرف حق عترتي والانصاروالعرب فهم لاحدى ثلث اما منافق واما ولد زانية واما إمرُو حملت به امه لغير طهر)) ترجمه: جو خص ميرى آل، انصار اورابل عرب کاحق نہیں پیچانتا وہ یا تو منافق ہے یا حرامزادہ یا اس عورت کا بچہ ہے جو بے نمازی (حیض) کے دنوں میں جاملہ ہوئی ہو۔

(الفردوس بمأثور الخطاب،جلد3،صفحه626،دارالكتب العلمية، بيروت)

اہل بیت سے محبت رکھنے کے متعلق حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ سلی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم مناز کا میں میں میں اللہ بیت اور لاھل بیت و لا مصابی )) ترجمہ: تم کو پل صراط پرزیا دہ ثابت قدم میرے اہل بیت اور صحابہ کی زیادہ محبت رکھے گی۔

## فرقدسالميه

یے فرقہ ابن سالم کی طرف منسوب ہے۔اس کے بہت سے اقوال میں سے ایک یہ بھی قول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محمدی آدمی کی شکل میں دیکھا جائے گا،جن و انس، ملائکہ اور حیوان ہرایک کے سامنے اس کی حیثیت میں اللہ نمودار ہوگا۔۔۔۔اہل سنت کے نزدیک ایسانہیں ہے،اللہ عزوجل انسانی شکل واجسام سے پاک ہے۔قرآن پاک میں اللہ عزوجل نے اپنے متعلق واضح فرمایا ہے ﴿ لَیْسَ کَمِشُلِهِ شَیءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ اللّٰعِ عَرْجہ کنز الایمان: اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتاد کھتا ہے۔

(سورة الشورئ،سورة42، آيت11)

# فرقه رافضی (شیعه)

شیعه کالفظی معنی گروہ ہے۔ شیعه فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وجود میں آیا۔ حضرت علی کا جوگروہ تھاوہ چار فرقوں میں بٹ گیا۔ ایک فرقہ وہ تھا جوحضرت علی اوردیگر صحابہ واز واج مطہرات کی تعظیم کرتا تھا یہی گروہ والے المل سنت کے پیٹیوا تھے۔ دوسر فرقہ شیعہ تفضیلیہ تھا جوحضرت علی کوتمام صحابہ سے فضیلت دیتا تھالیکن دوسر سے صحابہ کو گرا نہ کہتا تھا۔ تیسرا فرقہ سیتیہ تھا جستیرائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جوسب صحابہ کرام کو ظالم وغاصب کہتا تھا۔ چوتھا فرقہ شیعہ غلاق کا تھا جنہوں نے حضرت علی کو اولو ہیت کے در ہے تک پہنچ دیا تھا۔ علامہ ابوالحسنات محمدا شرف سیالوی صاحب ''تحقہ صینے'' میں اس پر تفصیلی کلام کرنے دیا تھا۔ علامہ ابوالحسنات محمدا شرف سیالوی صاحب ''تحقہ صینے'' میں اس پر تفصیلی کلام کرنے کے بعد کسے بیان نظروری تھرا، لہذا انہوں نے اپنانام المل سنت والجماعت رکھا۔ یہنام گو بعد میں سے امتیاز ضروری تھرا، لہذا انہوں نے اپنانام المل سنت والجماعت رکھا۔ یہنام گو بعد میں تجویز ہوالیکن عقائد واعمال وہی پہلے کے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں شیعہ نے اپنے تھویز ہوالیکن عقائد واعمال وہی پہلے کے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں شیعہ نے اپنے

مبتلاکیا۔جس کے گناہ کم اوراطاعت زیادہ تھی اسے اچھی صورت عطاکی اور مصیبت تھوڑی دی۔جس کا معاملہ برعکس تھااس کی سزااور جزابھی برعکس ہوئی اور جب تک حیوان اپنے گنا ہوں سے بور حطور پرسبک دوش نہیں ہوجا تا صورتیں بدل بدل کر پیدا ہوتار ہتا ہے۔ ۔۔۔اہل سنت کے نزدیک بیسب عقائد صرح قرآن وسنت کے خلاف ہیں۔انسانوں کی پیدائش حضرت آ دم علیہ السلام سے ہوئی ہے نہ یہ کہ جانوروں کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔زندگی میرف ایک بارملتی ہے موت کے بعد نہ زندگی ہے اور نہ اعمال کرنے کی اجازت چنانچہ قرآن پاک میں ہے ہوئ کو قیف و اُ عَلَی النّارِ فَقَالُو اُ یَا لَیْتَنَا نُرَدُّ وَ لَا فَرِآن پاک میں ہے ہوئ کو نَ اللّٰهُ وَفِیْنَ پُ ترجمہ کنزالا یمان:اور بھی تم دیکھوجب نُکڈب بِآیاتِ رَبِّنَا وَ نَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ پُ ترجمہ کنزالا یمان:اور بھی تم دیکھوجب نُکڈب بِآیاتِ رَبِّنَا وَ نَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ پُ ترجمہ کنزالا یمان:اور بھی تم دیکھوجب نہ کے کاش! کسی طرح ہم واپس جھیج جا کیں اور سلمان ہوجا کیں۔ (سورۃ الانعام،سورت 6، آیت تیتی نہ چھٹلا کیں اور مسلمان ہوجا کیں۔ (سورۃ الانعام،سورت 6، آیت تیتی نہ چھٹلا کیں اور مسلمان ہوجا کیں۔ (سورۃ الانعام،سورت 6، آیت 20)۔

## فرقه كلابيه

يفرقد ابوعبدالله بن كلاب كى طرف منسوب بهاس كاعقيده تها كه الله كى صفات خه قد يم بين نه حادث و و و و يك الله عزد يك الله عزد بل كى صفات قديم اور غير حادث بين فه حادث بين فقد كم بين منها ته تعالى فى الازل غير محدثة و لا مخلوقة فنه منها انها منها فه و كافر قسال انها منها منها فه و كافر بالله تعالى " ترجمه: الله تعالى كى صفتين قديم بين نه نو بيدا بين نه كى بنائى بوئى توجوانهين بالله تعالى " ترجمه: الله تعالى كى صفتين قديم بين نه نو بيدا بين نه كى بنائى بوئى توجوانهين مخلوق يا حادث كم ياس باب بين توقف كر يا شك لا ئوه كافر بها و رخدا كا منكر و الله و الدين اينله سنز ، كشميرى بازار لا بور و الله و الدين اينله سنز ، كشميرى بازار لا بور و

ہے: ''امام مہدی ابو بکر وعمر کو قبر سے باہر نکالیں گے۔ وہ اپنی اسی صورت پرتر و تازہ بدن کے ساتھ باہر نکالے جائیں گے۔ پھر فرمائیں گے کہ ان کا کفن اتار وہ ان کا کفن حلق سے اتار ا جائے گا۔ ان کو اللہ کی قدرت سے زندہ کریں گے اور تمام مخلوق کو جمع ہونے کا حکم دیں گے۔ پھر ابتداء عالَم سے لے کراخیر عالم تک جتنے ظلم اور کفر ہوئے ہیں ان سب کا گناہ ابو بکر وعمر پر لازم کردیں گے اور وہ اس کا اعتراف کریں گے کہ اگروہ پہلے دن خلیفہ برحق (حضرت علی) کا حق غصب نہ کرتے تو یہ گناہ نہ ہوتے ۔ پھر ان کو درخت پر چڑھانے کا حکم دیں گے اور ہوا کو حکم آگ کہ ان کی راکھ کو اڑا کر دریاؤں میں گرادے۔''

حق اليقين ، صفحه 362 ، مطبوعه كتاب فروشى السلاميه ، تهران ) عقيده: شيعه مذبب كاكلمه بيه تهران ) عقيده: شيعه مذبب كاكلمه بيه تهدال الله على ولى الله و خليفة بالا فصل " ترجمه: الله كسواكو كي معبود نهيس محمر الله كرسول ، يبي على الله كولى اوررسول كي بلافصل خليفه بهن .

( برہان متعہ ثواب متعہ ،صفحہ52)

عقیدہ: اپنے کئی اماموں خصوصا امام مہدی کے متعلق بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ابھی زندہ ہیں۔

ع**قیدہ**:شیعوں میں ایک فرقہ غالی ہے جن کاعقیدہ ہے کہ علی خدا ہے اور بعضوں نے کہا کہ اللّٰد تعالٰی نے پیغام رسالت دیکر جبرائیل کو بھیجا کہ علی رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ کو پیغام رسالت دولیکن جبرائیل بھول کرمجم<sup>ص</sup>لی اللّٰہ علیہ وسلم کودے گئے۔

(تفسير عياشي، جلد 2،صفحه 101)

عقیدہ بشیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اماموں کا رتبہ حضور علیہ السلام کے علاوہ

آپ کوا مامیداورا ثناعشرید کهااوراس نام سےموسوم کیا حالانکه بینام پہلے موجود اورمسموع نہیں تھا۔'' (تحفه حسینیه،جلد1،صفحه 131،اہل السنّه پبلی کیشنز،جہلم)

شیعہ مذہب میں کئ فرقے ہیں انہیں رافضی بھی کہا جاتا ہے۔ یہا پنے آپ کومُجِّانِ علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اورمُجَّانِ اہل ہیت رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں ۔شیعوں کےاصل تین گروہ ہیں غالیہ، زید بیاوررافضہ۔

غالیه کورج ذیل فرق موگئے: بنانیہ طیاریہ خطابیہ معمریہ بزیعیہ ،مفصلیہ ، مناسخیہ ،شریعیہ ،سبیہ ،مفوضہ۔

فرقه زید ریدگی ریشاخیس موکنیس: جار دویه سلیمانیه، بتریه، نعیمیه، یعقوبیه، تناسخیه رافضیه کے درج ذیل گروه بین: قطعیه، کیسانیه، کریبیه، عمریه، محمدیه، مسارکیه، شمیطیه، عمادیه، طموریه، موسویه، امامیه

ان تمام فرقوں میں باہم شدیداختلاف ہے اور بیا یک دوسرے کو کا فرقر اردیتے ہیں۔ ان کے عقائد کے متعلق شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب' نفنیة الطالبین' شاہ عبدالعز بیز محدث دہلوی کی کتاب' فتحدا شاعشرین' اورا مام ابن جوزی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب' وتعلیس اہلیس' کا مطالعہ کریں۔ یہاں ان سب فرقوں کی تفصیل بیان کرنا سوائے طوالت کا شکار ہونا ہے جو ہمارا مقصود نہیں۔

# شیعوں کے بنیادی عقائد ونظریات درج ذیل ہیں:۔

عقیدہ: شیعہ کے تمام فرقے سوائے زید بیخلفائے راشدین یعنی حضرت الوبکرو عمروعثمان رضوان الله یا جمعین کی خلافت کونہ ماننے پر مُحَفَّق ہیں، بلکہ صحابہ کرام پرسب وشتم ان کا عام شیوہ ہے۔ شیعوں کے عالم ملا باقر مجلسی اپنی کتاب دوحق الیقین "میں لکھتا

ہے کہ بیآ بیت اس مقام کی نہیں بلکہ خواہ مخواہ کسی خاص غرض سے داخل کی گئی ہے۔''

(تفسير قرآن ،صفحه 674،مصباح القرآن ترسث،لاسور)

شیعہ ذا کر **مقبول احمد دہلوی** نے قرآن یا ک کی تفسیر کھی جس میں سورۃ پوسف کی اَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ بَعُدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعُصِرُونَ ﴾ تر جمہ کنز الایمان: پھران کے بعدایک برس آئے گا جس میں لوگوں کو مینھ دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ (سورة يوسف،سورة12،آيت49)

آیت ﴿ یعصرون ﴾ کی تفسیر میں لکھتا ہے:''معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن ظاہراعراب لگائے گئے ہیں تو شراب خوار خلفاء کی خاطریُصَوُ وُ نَاکو یَعُصِوُ وُ نَ سے بدل کر معنی کوزیروز برکیا گیا ہے یا مجہول کومعروف سے بدل کرلوگوں کے لئے انکے کرتوت کی معرفت آسان کر دی۔ہم اینے امام کے حکم ہے مجبور ہیں کہ جوتغیر بیلوگ کریںتم اس کواسی کے حال برر بنے دواورتغیر کرنیوالے کا عذاب کم نہ کروہاں جہاں تک ممکن ہولوگوں کواصل حال ہے مطلع کردو۔ قرآن مجید کو اسکی اصلی حالت پر لا ناجناب صاحب العصرعلیہ السلام (امام مہدی رضی اللہ عنہ ) کاحق ہے۔اورانہی کے وقت میں وہ حسب تنزیل خدا تعالیٰ يرهاجائيگا-" (تفسير قرآن ،صفحه 384،مقبول پريس،دهلي)

قرآن ياك من به حِ فَمَا استَمتعُتُم بيهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَريُضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيُكُمُ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعُدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَـلِيُـمًا حَكِيْمًا ﴾ ترجمه كنزالا بمان: توجن عورتوں كونكاح ميں لا ناچا ہوان كے بند ھے ہوئے مہرانہیں دواور قرار داد کے بعدا گرتمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہوجاوے تواس میں گناہیں بیشک اللہ علم وحکمت والا ہے۔ (سورة النساء، سورة 4، آیت 24)

ا کبرعلی شاہ نے اپنی کتاب'' متعہ اور صلاح الدین عیبی'' کے صفحہ 60 پر لکھا ہے

بقیہ انبیاء علیم السلام سے زیادہ ہے چنانچہ مجموعہ مجالس میں ہے:'' بارہ امام حضور صلی اللہ علیہ وآله وسلم کےعلاوہ بقیہ تمام انبیاء علیم السلام کےاستاد ہیں۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

(محموعه محالس، صفحه 29، صفدر ڈوگر ا، سرگودها)

عقیدہ بشیعوں کےنز دیک متعہ (چند دنوں کے لئے پیپوں کے عوض نکاح) جائز ہے اور اس کی بے شار فضیلت ہے۔ شیعہ عالم نعت اللہ جرائری اپنی کتاب میں لکھتا ہے :''جس نے ایک دفعہ متعہ کیا اسکا درجہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے برابر بے جس نے دو دفعہ ا متعہ کیا اسکا درجہ حضرت امام حس**ین** رضی اللہ عنہ کے برابر۔جس نے تین دفعہ کیا اسکا درجہ حضرت علی رضی اللّه عنہ کے برابر \_جس نے چار دفعہ متعہ کیااسکا درجہ حضرت محمد صلی اللّه علیہ وسلم کے برابر ہوجا تاہے۔'' (انوار نعمانيه، صفحه 237)

عقیده: روافض کاعقیده ہے کہ جب تک اولا دعلی رضی الله عنہ کے مخالفوں پر لعنت نەكر بےاس كانماز جناز ەپڑھناچا ئزنہيں۔

(ماخوذاز تمهيدابوشكورسالمي،نوان قول،صفحه 375،فريدبك سٹال، الاہور)

عقیدہ:شیعوں کے کئی گروہوں کا عقیدہ ہے کہ موجودہ قر آن مکمل نہیں ہے اس ً میں تحریفات ہیں، کئی آیات جو حضرت علی اور اہل بیت کے متعلق نازل ہوئی تھیں وہ نکال دی گئی ہیں ۔ان کا نظریہ ہے کہ **امام مہدی** جب آئیں گے تو وہ صحیح مکمل قرآن یاک لائیں

قرآن یاک نامکمل وتح یف شدہ ہونے پرشیعوں کے چندحوالے پیش خدمت ہیں:۔ قرآن یاک میں ازواج مطہرات کے متعلق نازل ہوئی آیت کے متعلق شیعہ ُ ذا کر**فر مان علی** قرآن یاک کی تفسیر میں لکھتا ہے:''اگراس آیت کو درمیان سے نکال لواور ماقبل و ما بعد کوملا کریٹے ھوتو کوئی خرابی نہیں ہوتی بلکہ اور ربط بڑھ جاتا ہے۔اس سے معلوم ہوتا

قر آن اس سے محفوظ ہے۔ تمام مخلوق جن وانس کسی کی جان نہیں کہ اُس میں ایک لفظ یا ایک حرف بڑھادیں یا کم کردیں۔

(الفتوحات الالهيد ،تعت آية انا نعن نزلنا الذكر الخ ، جلد 2، صفحه 539، مصطفی البایی ، مصر)

المل بيت كا اسلام ميں بهت درجه ہے كيكن ہر گر كوئی سير زادہ نبی تو كيا صحابی ك درجه تك نهيں بہنچ سكتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ عليه وآله وسلم تھے ، اس كے باوجودان كا مقام و مرتبه انبيا عليهم السلام ، حضرت ابو بكر صديق ، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی الله عنهم سے كم تھا اور خلافت ميں بھی ان كاحق تنيول صحابه كرام عليهم الرضوان كے بعد تھا۔ حضرت ابو بكر صديق اور عمر فاروق رضی الله عنهما كافضل ہونا احادیث و صحابه كرام بلكہ حضرت علی البو بكر صديق اور عمر فاروق رضی الله عنهما كافضل ہونا احادیث و صحابه كرام بلكہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ عليه وآله وسلم نے فرما يا ( (أبو بَدُ فَو وَ عُومَدُ وَ عُومَدُ وَ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ وَ اللّه عَلَيْ اللّه اللّه عَلَيْ اللّه وَ اللّه عَلَيْ اللّه وَ اللّه وَ اللّه عَلَيْ اللّه اللّه عَلَيْ اللّه وَ اللّه وَ اللّه عَلَيْ اللّه وَ وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَ ا

(کنز العمال ، کتاب الفضائل ، فضائل أبی بکر وعمر ، جلد 11 ، صفحہ 805 ، مؤسسة ، ہیروت)

فضائل صحابہ میں اما م احمد بن خنبل اور صواعق محرقہ میں حضرت ابن حجر پیتمی رحمة
الله علیه روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی الله عنہ نے فر مایا'' لَا یُفَضِّلُنِی اَّحَدٌ عَلَی اَّبِی بَکُرٍ
وَعُمَرَ إِلَّا جَلَدُتُهُ حَدَّ الْمُفُتَرِیُ "ترجمہ: مجھے ابو بکر وعمر فاروق رضی الله تعالی عنهما پر فضیلت نہ
دو، میں جسے پاؤں گا کہ مجھے ابو بکر وعمر سے افضل کہتا ہے، اسے الزام تراثی کی سزا کے طور پر
اسی 80 کوڑے ماروں گا۔

(الصواعق المحرقة على أبهل الرفض والضلال والزندقة، جلد 1، صفحه 177، مؤسسة، بيروت) امام جلال الدين سيوطى رحمة الله علية **تاريخ الخلفاء مي**ن روايت كرتے ہيں "أخرج "الى احل مسمى" كالفاظمتن قرآن مين تظليكن انهين موجوده ترتيب سے حذف كر ديا گيا۔۔۔۔اگراس آيت مين"الى اجل مسمى" كالفاظ كوشامل كركے پڑھا جائے ويا ہے انكى حثيت متن قرآن كى مجى جائے يا تشريكى حاشيہ كى بات بالكل صاف ہوجاتى ہے كہ بيہ آيت نكاح دائى پر منطبق نہيں ہوسكتى بلكہ صرف اور صرف نكاح متعہ كے لئے ہے۔ ( اب مصنف نے قرآنى آيت ميں الى اجل سمى كالفاظ كالضافه كرك آيت يوں بنائى اور اس مصنف نے قرآنى آيت ميں الى اجل سمى كالفاظ كالضافه كرك آيت يوں بنائى اور اس كا ترجمه كيا۔) ﴿ فَهُمَا اللّٰهَ مَنْ بَعُودُ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ عَلَيْكُمُ فِيْ مَا تَواضَعُنَهُ بِهِ مِن بَعُدِ الْفَرِيُضَةِ إِنَّ اللّٰهَ اللّٰهَ عَلَيْكُمُ فِيْ مِن بَعُدِ الْفَرِيُضَةِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْكُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمُ فِيْ بَيْ اور مقرر ہوئے بعد بھی جس پرتم رضا مند ہوجاؤ اس ميں تم پرکوئی گناہ نہيں۔ بشک اللّٰہ بڑاعلیم وعیم ہے۔

(متعه اور صلاح الدین عیبی، صفحه 60، طبع کراچی)
ابل سنت کے نزد یک بیموجود و قرآن کممل اور بغیر تحریف کے ہے، رب تعالی فقر آن کی حفاظت کا ذمہ خودلیا ہے کوئی قیامت تک اس میں سے ایک لفظ بھی آ کے بیچھے نہیں کرسکتا۔ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لُنَا اللَّهِ کُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ نہیں کرسکتا۔ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لُنَا اللَّهِ کُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بیشک ہم نے اتارا ہے بیقرآن اور بیشک ہم خوداس کے نگرمبان ہیں۔ (سورة العجر، سورة 15، آیت 9)

تفير جمل ميں ہے"بحلاف سائر الكتب المنزلة فقد دخل فيها التحريف والتبديل بحلاف القران فانه محفوظ عن ذلك لا يقدر احد من حميع الخلق الانس و الحن ان يزيد فيه او ينقص منه حرفا واحد ااو كلمة واحدة" ترجمه: بخلاف اور كتب آسانی كدأن ميں تحريف وتبديل نے وخل پايا اور

رضى الله تعالى عنها كے متعلق محت وبغض اکٹھانہیں ہوسکتا۔

(الصواعق المحرقة، جلد1، صفحه 178، مؤسسة الرسالة، بيروت)

حضرت علی کے علاوہ اہل ہیت بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت کرتے تھے خلفاءراشدین کی خلافت کے منکر نہیں تھے اور حضرت علی کو ہر گز ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی الله تعالی عنها سے افضل نہیں تھہراتے تھے۔امام **دارقطنی** جندب اسدی سے راوی"ان محمد بن عبدالله بن الحسن اتاه قوم من اهل الكوفة والجزيرة فسألوه عن ابي بكر و عمر فالتفت التي فقال انظر الي اهل بلاد ك يسأ لو ني عن ابي بكر و عمر لهما افضل عندي من على " يعنى حضرت محد بن عبد الله ابن امام حسن مثى ابن امام حسن مجتبیٰ ابن مولیٰ علی مرتضی کے پاس اہل کوفیہ و جزیرہ سے پچھالوگوں نے حاضر ہو کر ابو بکر صدیق وعمر فاروق کے بارے میں سوال کیا۔امام نے میری طرف التفات کر کے فرمایا ا پیخ وطن والوں کو دیکھو مجھ سے ابو بکر وعمر کے باب میں سوال کرتے ہیں بیشک وہ دونوں میر سے نز دیکے علی سے افضل ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجعین۔

( الصواعق المحرقة بحواله الدارقطني عن جندب الاسدى،صفحه 55، مكتبه مجيديه، ملتان)

بلکہ اہل بیت کا صحابہ کرام اوران کی اولا دیسے یہاں تک اچھاتعلق تھا کہ دونوں باہم رشتے داریاں کرتے تھے۔حضرت عمر فاروق کی شادی حضرت علی کی بیٹی سے ہوئی تھی **امام جعفرصا دق** رضی الله تعالی عنه کی بیوی حضرت سید تناام فروه رضی الله تعالی عنهاتھی جو کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی یوتی تھیں۔مفتی **احمہ یار خان نعی**می رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاحقاف، آیت 15 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:''ابو بکر صدیق کی پڑیو تی **فروابنت قاسم ابن مجمہ** ائن ابی بر الصدیق امام جعفر صادق کے زکاح میں آئیں، جن سے تمام سادات کرام کی نسل چلی،لہذاتمام سیدحضرات علی مرتضٰی کے بوت صدیق اکبر کے نواسے ہیں۔''

الحاكم في المستدرك عن النزال بن سبرة قال: قلنا لعلى يا أمير المؤ منين أخبرنا عن أبيي بكر، قال:ذاك امرؤ سماه الله الصديق على لسان جبريل وعلى لسان محمد، كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة رضيه لديننا فرضیناه لدنیانا،إسناده جید" ترجمه:امام حاکم نےمتدرک میں حضرت نزال بن سره رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ہم نے حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کیا: یاامیرالمؤمنین! ہمیں حضرت ابوبکرصدیق کے متعلق بتا ئیں۔آپ نے فرمایا: وہ الیی ذات تھی کہ جس کا نام اللہ عز وجل نے حضرت جبرئیل علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے صدیق رکھا۔وہ نماز میں رسول اللہ کے خلیفہ تھاور ہم نے انہیں اپنی دنیا یعنی خلافت کے کئے بیندفر مایا۔اس حدیث کی سند جید ہے۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

(تاريخ الخلفاء الخلفاء الراشدون، صفحه 28، مكتبة نز ار مصطفى الباز)

خطيب بغدادي وابنعسا كراور ديلمي مندالفر دوس اورعشاري فضائل الصديق إ میں امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللّٰد تعالی وجہہ الکریم سے راوی ،رسول اللّٰدصلی اللّٰہ تعالی علیہ وسلم فرماتي بي "سألت الله ثلثا ان يقدمك فابي على الاتقديم ابي ترجمہ:اے علی! میں نے اللہ عز وجل سے تین بارسوال کیا کہ تجھے تقدیم دے

الله تعالیٰ نے نہ مانا مگرابو بکر کومقدم رکھنا۔

(تاريخ بغداد، حديث 5921 ، جلد 11، صفحه 213، دار الكتاب العربي، بيروت)

حضرت ابوبكرصديق وعمر فاروق رضى الله تعالىءنهما سي بغض ركھنے والوں كے متعلق خود حضرت علی رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں چنانچہ الصواعق المحرقہ میں ہے حضرت على رضى الله تعالى عند في فرمايا"يا أبا جحيفة لا يجتمع حبى و بغض أبي بكر وعـمـر فـي قلب مؤمن" ترجمه:اےابو جَمِيْه مومن كےدل ميں حضرت ابو بكروعمر فاروق عقیدہ: فرقہ خطابیہ کہتا ہے کہ امام نبی اور امین ہے۔ ہر زمانے میں دو پیغیبر ضرور ہوتے ہیں،ایک ناطق (بولنے والا)اورایک خاموش۔حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغیبر ناطق تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش پیغیبر تھے۔

عقیدہ: فرقہ بذیعیہ کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر رحمۃ اللّٰدعلیہ 'اللّٰد' ہیں۔اللّٰداسی شکل وصورت میں دکھائی دیتا ہے۔

عقیدہ: زید بیہ فرقہ حضرت ابو بکرصدیق ،عمرفاروق ،عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کو خلیفہ برحق ماننے ہیں البتہ ان کا مؤقف بیرتھا کہ امام کے لئے قریشی ہونا نہیں بلکہ فاطمی ہونا شرط ہے۔ بیفرقہ **اہل سنت** کے بہت قریب تھالیکن بعد میں فرقہ زید بیرتحریف میں چلا گیا اوراس کے عقائد بھی دیگرشیعوں جیسے ہوگئے۔

عقیدہ:فرقہ شریعیہ کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے پانچ ہستیوں میں حلول کیا تھا،
نی علیہ السلام، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفراور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہم۔
عقیدہ: فرقہ مفوضیہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کا انتظام اماموں کے سپر دفر مادیا
ہے۔وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ ہر چیز تخلیق اور اس کے انتظام کی
قدرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفویض فر مادی تھی۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے
بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہے۔ان میں سے بعض لوگ جب ایر کود کیلھتے ہیں تو کہتے
ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں ہیں اور ان پرسلام تصبحتے ہیں۔

عقیدہ:شیعوں کا ایک فرقہ اساعیلی ہے جسے **آغاخانی** کہاجا تا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مذہب میں پانچ وقت نماز نہیں۔ان کا عقیدہ ہے کہ روزہ اصل میں کان، آئھ اور زبان کا ہوتا ہے،کھانے پینے سے روزہ نہیں جاتا بلکہ روزہ باقی رہتا ہے۔ان کا یہ بھی عقیدہ (تفسير نور العرفان،صفحه605،نعيمي كتب خانه ، گجرات)

حضرت ابوبکرصدیق کا بیٹا محمد حضرت علی کے گروہ میں سے تھا۔ بلکہ **تاریخ طبری**میں لکھا ہے کہ جنگ جمل میں بھی حضرت علی کے گروہ میں سے تھا۔ حضرت علی ان سے بہت
محبت کرتے تھے اور تحفہ اثناء عشریہ میں ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرنا چا ہتے تھے۔
طبری میں ہے کہ ان کی شہادت پر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ ان کے قاتلوں کے لئے ہر
نماز کے بعد بددعا مانگتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام **ابو بکر** تھا جو
کر بلامیں شہید ہوا۔ حضرت حسن کی بیوی کا نام عائشہ تھا۔

شیعوں کے فرقوں کے چند مزید عقائد مختصرا تحفۃ اثناء عشریہ ،غنیۃ الطالبین سے پیش خدمت ہیں:۔

عقیده: شیعوں کا فرقہ میمونہ کہتا ہے کہ مل ظاہر کتاب وسنت پرحرام ہے۔
عقیدہ: فرقہ خلفیہ کہتا ہے کہ جو کچھ قرآن اور حدیثوں میں وارد ہوا ہے جیسے
نماز،روزہ، حج اورز کو ۃ وغیرہ لغوی معنی ہیں نہ کہ دوسر بے (لیعنی مسلمان جو صلوۃ کا مطلب
رکوع و بچود لیتے ہیں ان کا یہ کی غلط ہے۔) قیامت اور بہشت و دوز نے کچھ ہیں ہے۔
عقیدہ: فرقہ خمسیہ پنجتن پاک کو ''الا'' کہتے ہیں۔

ع**قیدہ**:فرقد نصیریہ کہتے ہیں کہ خدانے علی اوران کی اولا دمیں حلول کیا ہے۔ ع**قیدہ**:فرقد اسحاقیہ کہتے ہیں کہ دنیا تبھی پیغیبر سے خالی نہیں رہتی اور حلول باری تعالیٰ کے حضرت علی اوراماموں میں قائل ہیں۔

عقیدہ: فرقہ ذمیہ کہتے ہیں کہ علی ''اللہ'' ہیں محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم کواس واسطے بھیجا تھا کہ لوگوں کو میری دعوت کریں سومحہ نے برخلاف اس کے اپنی طرف دعوت کی۔ عقیدہ: فرقہ اثنینیہ کہتے ہیں کہ محمد اور علی دونوں ''اللہ' (اللہ) ہیں۔

قادمانیوں کے عقائد:۔

اسلام پراس کی اطاعت ضروری ہے۔1888ء میں با قاعدہ بیعت لینے کا سلسلہ شروع کے کی سلسلہ شروع کی سلسلہ شروع کی سلسلے کی سلسلے کی کی کھلا انکار کیا اور وفات مسیح کے موضوع پر ایک مستقل کتاب' فقح اسلام' تصنیف کر ڈالی۔ 1891ء کے آغاز میں مہدی موعود اور سے موعود ہونے کا اشتہار کیا۔

ابھی تک مرزا قادیانی ختم نبوۃ کا قائل تھا چنانچہ اس دور تک کی تصانیف میں صراحةً يتح يراورتسليم كرتار باكه حضرت محمصلي الله عليه وسلم آخري نبي بين - آب سلى الله عليه وسلم کے بعد دعوائے نبوت کرنے والا کا فریے۔ (بعض قادیا نیوں سے جب کوئی جواب نہ بن یٹ تا تو منافقت سے کام لیتے ہوئے مرزا کی اس دور کی کھی ہوئی کتابیں رکھ کر کہتے ہیں کہ ہم توختم نبوت کو مانتے ہیں )۔1901ء میں مرزا نے اپنی زبانی تھلم کھلا نبی اور رسول ہونے کا اعلان کردیا۔1901ء ہی میں گروہ مبایعین کاملّت اسلامیہ سے عُدا ہوکرایک علىجده نام فرقه احمد بيركها -1906 ء مين آخر كارم زا 26 مئى كوضح سوادس بج ممتاز عالم دین پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی پیشین گوئی کےمطابق ہینے کی بیاری میں مبتلا ہوکر برانڈ رتھ روڈ کی **احمد بیہ بلڈنگ** میں بیت الخلاء کے اندر ہی مرا۔ قادیان میں دُن کر دیا۔ گویا کہ مرزا قادیانی کا دعوی نبوت یکدم سامنے نہیں آیا بلکہ اس نے اس دعویٰ یے بل مختلف دعوے کے بھی مُلہُم ہونے کا دعوی 'بھی مُجد د 'بھی محدث ہونے کا دعوی ، کھی مٹیل مسیح ہونے کا دعوی بھی مسیح موعود ہونے کا دعوی بھی ظلی بلی ہونے کا دعوی بھی بروزی ہونے کا ،غرض اس طرح کے مختلف جھوٹے دعووں کے بعد نبوت ورسالت کا دعوی کردیا۔ (سائه زبريلر سانب، صفحه 75,76 ، تنظيم ابل سنت، كراچي)

ہے کہ جج ادا کرنے کی بجائے ہمارے امام کا دیدار کافی ہے۔ جج ہمارے لئے فرض نہیں اسلئے کہ زمین پر خدا کا روپ صرف حاضرا مام ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زکو ق کی بجائے ہم اپنی آمدنی میں دوآنہ فی روپیہ کے حساب سے فرض ہم کھر جماعت خانوں میں دیتے ہیں جس سے زکو ق ہوجاتی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ گنا ہوں کی معافی امام کی طاقت میں ہے۔ آغا خانیوں کا سلام یاعلی مدد ہے اور اس کا جواب مولاعلی مدد ہے۔

(ساٹھ زہریلے سانپ،صفحہ71,72،تنظیم اہل سنت کراچی)

# فرقه قادياني

قادیانی کے مرزاغلام احمد کے پیرو ہیں۔اس شخص نے نبوت کا دعوی کیا اورا نبیا کے کرام علیم السّلام کی شان میں نہایت بیبا کی کے ساتھ سّتاخیاں کیں خصوصاً حضرت عیسیٰ دوح اللہ علیہ السّلام اوران کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مریم کی شانِ جلیلہ میں بہت بہودہ کلمات استعال کئے ۔مرزا غلام احمد قادیاتی 1839ء میں قادیان ضلع گوروا سپور مشرقی پنجاب افٹریا میں پیدا ہوا۔1864ء میں ضلع پہری سیالکوٹ میں بحثیت مُحرّ ر منشی رکلرک) ملازمت اختیار کی ۔1868ء میں مختاری کے امتحان میں فیل ہوا اورا سکے ساتھ ہی ملازمت چھوڑ دی۔ بعد میں مرزا نے ندا ہب کا تقابلی مطالعہ شروع کیا نیز عبدائیوں اور آریوں سے مباحثے اور مناظر ےشروع کئے اس طرح مولوی ،ملنے و مناظر کہلا یا اور یوں شہرت حاصل کی ۔اس دوران میں ولی ،صاحب وہی محد ث کیم (اللہ سے ممالی وران میں ولی ،صاحب وہی محد ث کیم (اللہ سے ممالی وران میں ولی ،صاحب وہی محد ث کیم (اللہ سے ممالی سے مباحثے اور مناظر ہونے والا) صاحب کرامت ،امام الزماں ،صلح اُمّت ،مہدی دوراں ،سی خوان اور اسکے مثیل میں بین مریم ہونے کے دعوے کئے ۔1885ء کے آغاز میں مرزا نے ایک اشتہار مثیل میں بین مریم ہونے کے دعوے کئے ۔1885ء کے آغاز میں مرزا نے ایک اشتہار کے ذریعے کھلم کھلا اعلان کردیا کہ وہ اللہ کی طرف سے مجدد دمقر کردیا گیا ہے تمام اہل کے ذریعے کھلم کھلا اعلان کردیا کہ وہ وہ اللہ کی طرف سے مجدد دمقر کردیا گیا ہے تمام اہل کے ذریعے کھلم کھلا اعلان کردیا کہ وہ وہ اللہ کی طرف سے مجدد دمقر کردیا گیا ہے تمام اہل

عقیدہ: آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھالیتے تھے حالانکہمشہورتھا کہ سور کی جربی اس میں بڑتی ہے۔

(مكتوب مرزا غلام احمد قادياني، مندرجه اخبارالفضل 22،فروري1924ء)

عقيده: مرزا قاد ماني كاذبني ارتفاءآ لحضرت صلى الله عليه وسلم سے زيادہ تھا۔

( بحواله قادیانی مذہب ،صفحه 266 ، اشاعت نہم مطبوعه ، لاہور )

عقیدہ:مرزا قادیانی کی فتح مبین آنخضرت کی فتح مبین سے بڑھ کرہے۔

(خطبه الهاميه، صفحه 193)

عقیدہ: آ پ (حضرت عیسیٰ ) کا خاندان بھی نہایت یاک اورمطہر ہے تین دا دیا ں اور نانیاں آ کی زناء کاراور کسبی عور تیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ (ضميمه انجام آتهم ،حاشيه صفحه 7، مصنفه غلام احمد قادياني)

عقيده: مسيح (عليهالسلام) كاحيال چلن كيا تھا،ايك كھاؤپيو، نـهزامد، نـه عابد، نـه ق كا پرستار، متکبر، خود بین ، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ (مکتوبات احمدیہ، جلد 3، صفحہ 21 تا 24) عقيده: يورب كولوكوكوجس قدرشراب نے نقصان پہنچايا ہےاس كاسب توبير تھا کہ میسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ

(كشتى نوح ،حاشيه ص75، مصنفه غلام احمد قادياني)

عقیدہ:ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و۔اس سے بہتر غلام احمد ہے۔

(دافع البلاء ،صفحه 20)

عقیدہ بیسیٰ کو گالی دینے ، بدز بانی کرنے اور جھوٹ بولنے کی عادت تھی اور چور

( ضميمه انجام آتهم ،صفحه 5,6)

بھی تھے۔

عقیدہ: یبوع اسلئے اپنے تنین نیک نہیں کہ سکتا کہ لوگ جانتے تھے کہ پیخض شرابی کبابی ہےاورخراب چکن، نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتداء ہی سے ایبامعلوم ہوتا ہے چنانچہ عقیدہ: میں اس خدا کی تتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس

(تتمه حقيقة الوحي، صفحه 68)

نے مجھے بھیجااور میرانام نبی رکھا۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

عقبیرہ:اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے یہ کہا جائے کہتم میہ کہو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں اسے ضرور کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے کذاب ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آسکتے ہیں اور ضرور آسکتے

(انوار خلافت، صفحه 65)

عقیده: بیربات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد نبوت کا درواز ہ کھلا ہے۔

(حقيقت النبوت، مصنفه مرزا بشير الدين محمود احمد خليفه قاديان، صفحه 228)

عقبیدہ:مبارک وہ جس نے مجھے بیجانا ، میں خدا کی سب راہوں میں ہے آخری راہ ہوں ،اور میں اس کے سب نورول میں سے آخری نور ہوں ۔ برقسمت ہے وہ جو مجھے حچوڑ تا ہے کیونکہ میر بے بغیرسپ تاریکی ہے۔

(كشتى نوح ،صفحه 56، طبع اول قاديان 1902ء)

عقيده: دنيامين كوئي نبي اييانهيل گزراجس كانام مجھے نہيں ديا گيا۔ ميں آ دم ہوں، میں نوح ہوں ، میں ابراہیم ، میں اسحاق ہوں ، میں یعقوب ہوں ، میں اساعیل ہوں ، میں دا و د ہوں ، میں موسیٰ ہوں ، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں ، میں محرصلی اللہ علیہ وسلم ہوں ۔

(تتمه حقيقت الوحى ، مرزا غلام احمد ، صفحه 84)

عق**یدہ**: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بنرار معجزات ہیں۔

(تحفه گولؤويه ،صفحه 67مصنفه مرزا غلام احمد قادياني)

عقیدہ:میرے مجزات کی تعداددس لاکھ ہے۔

(برامبین احمدیه، صفحه 57، مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی)

۔ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا ایک بدنتیجہ ہے۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

(ست بچن ،حاشیه ،صفحه 172، مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی)

عق**یده**: برانی خلافت کا جھگڑا حچیوڑ و اب نئی خلافت لو ۔ ایک زندہ علی (مرزا صاحب)تم میں موجود ہے اس کوچھوڑتے ہواور مردہ علی (حضرت علی ) کو تلاش کرتے ہو۔ (ملفوظات احمديه ،جلد1،صفحه131)

ع**قیدہ**:حضرت فاطمہ دضی اللہ تعالی عنہائے کشفی حالت میں اپنی ران پرمیرا سررکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہول۔

(ايك غلطي كا ازاله، حاشيه صفحه 9،مصنفه مرزا غلام احمد قادياني)

عقیدہ: دافع البلاء میں مرز اغلام احمد نے لکھا ہے میں امام حسین سے برتر ہوں۔

(دافع البلاء ، صفحه13)

عقیدہ: مجھ میں اورتمہارے حسین میں بڑا فرق ہے کیونکہ مجھےتو ہرایک وقت خدا کی تا سُداور مددمل رہی ہے۔ (اعجاز احمدي، صفحه 69)

عقیدہ:اور میں خدا کا کشتہ ہوں اورتمہاراحسین دشمنوں کا کشتہ ہے پس فرق کھلا |

(اعجاز احمدي ،صفحه81)

اورظاہرہے۔

عقیدہ: کر بلائیست سیر ہرآنم صدحسین اس درگریانم ۔ ۔ ۔ میری سیر ہر وقت کر بلا میں ہے۔میر ےگریبان میں سوحسین پڑے ہیں۔

(نزول المسيح، صفحه 99، مصنفه مرزا غلام احمد)

عقیدہ:حضرت مسیح موعود نے اسکے متعلق بڑاز ور دیا ہے اور فر مایا ہے کہ جو بار بار یہاں نہآئے مجھےان کےایمان کا خطرہ ہے۔ پس جوقادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کا ٹا جائے گا،تم ڈرو کہتم میں سے نہ کوئی کا ٹا جائے ، پھریہ تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر

ماؤں کا دود ھے بھی سو کھ جایا کر تا ہے کیا مکہ اور مدینہ کی چھا تیوں سے بیدود ھ سو کھ گیا کہ نہیں؟

(مرزا بشير الدين محمود احمد مندرجه حقيقت الرؤيا ،صفحه 46)

عقیدہ:قر آن ثریف میں تین شہروں کا ذکر ہے لیخنی مکہاور مدینہاور قادیان کا۔

(خطبه الهاميه ،صفحه 20)

عقیدہ:کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا اور میری دعوت کی نصدیق کر لی مگر

کنجر پوں اور برکاروں کی اولا دنے مجھنہیں مانا۔ (آئینه کمالات، صفحہ 547)

عقیدہ: جورثمن میرامخالف ہےوہ عیسائی، یہودی مشرک اورجہنمی ہے۔

(نزول المسيح، صفحه 4، تذكره 227)

عقبیدہ:میرے مخالف جنگلوں کے سؤر ہو گئے اوران کی عورتیں کتیوں سے بڑھ

(نجم الهدئ ، ص53 مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی)

عقیدہ: جوہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہاس کوولدالحرام بننے

کاشوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔ (انوار الاسلام، صفحه 30، مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی)

عقیده: قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کی نبوت کے بغیر دین اسلام لعنتی ،

شبطانی،مردہ اور قابل نفرت ہے۔

(ضميمه براہين پنجم، صفحه183 ،ملفوظات ،جلد1،صفحه 127)

عقبیرہ: خدانے اسے الہامات میں میرانام بیت اللّٰدرکھاہے۔

(تذكره، جلد2، صفحه 35، حاشيه اربعين، صفحه 4,16)

عقیدہ: خداتعالیٰ نےاپنے الہام اور کلام سے مجھے مشرف فر مایا۔

(ترياق القلوب، صفحه 155،مطبوعه ربوه، قاديان)

عقیدہ:مرزاغلام احمہ نے کہا کہان کا (یعنی مسلمانوں کا)اسلام اور ہےاور ہمارا اورا نکا خدا اور ہے اور ہمارا حج اور ہے اور انکا حج اور۔اسی طرح ان سے ہر بات میں قادیانی اسلام دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مرزامحود کا بیان ہے: ''بلوچستان کی کل آبادی پانچ لا کھیا چھلا کھ ہے۔ زیادہ آبادی کواحمری بنانا مشکل ہے، لیکن تھوڑے آدمیوں کوتواحمدی بنانا کوئی مشکل نہیں ۔ پس جماعت اس طرف اگر پوری توجہ دیتو اس صوبے کو بہت جلدا حمدی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم سارے صوبے کواحمری بنالیں تو کم از کم ایک صوبہ تو ایسا ہوگا جس کو ہم اپنا صوبہ کہہ سکیں گے۔ پس میں جماعت کواس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں کیلئے سے عمدہ موقع ہے اس سے فائدہ اٹھا ئیں اور اسے ضائع نہ ہونے دیں ۔ پس تبلیغ کے ذریعے بلوچستان کواپنا صوبہ بنالوتا کہ تاریخ میں آپ کا نام رہے۔''

( مرزا محمود احمد كا بيان مندرجه الفضل ،13ا گست 1948ء)

مرزا **طاہر ق**ادیانی کا بیان ہے:''اللّٰہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیگا۔ آپ (احمدی) بے فکرر ہیں۔ چند دنوں میں (احمدی) خوشنجری سنیں گے کہ بید ملک صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گیا ہے۔''

ر مرزا طاہر قادیانی ،خلیفہ چہارم کا سالانہ جلسہ لندن 1985ء)

قادیانی برطانیہ میں مرزامسرو**راحمہ** خلیفہ پنجم کی قیادت میں لندن میں سرگرم عمل ہےاورلندن میں ہی'' بی**ت المفتوح''** کے نام پر بڑی مسجد قائم کیے ہوئے ہے۔اس فرقے نے قرآن کے کئی تحریف شدہ تراجم نشر کئے ، کئی انٹرنیٹ سائٹس اور ٹی وی چینلز مختلف زبانوں میں سرگرم عمل ہے۔

بین الاقوای قرآنی خبررساں ایجنسی''ایکنا'' کی رپورٹ کے مطابق محیط سائیٹ نے لکھا ہے کہ''**احمد بیٹی وی'**' چینل جو گمراہ فرقہ احمد بید کی طرف سے مصر سے اپنی نشریات پیش کرتا ہے، بیچینل اپنے پروگراموں میں اسلام نمائی کرتا ہے اور پھر لا دینیت کو پھیلا نے (اخبار الفضل 21، اگست 1917ء، تقرير بنام طلباء)

حىلاف ہے۔

عقیدہ:قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے

طریقے استعال کر رہا ہے۔ (ازالہ اوبام، صفحہ 28,29)

عقیدہ: میں نے اپنے تنین خدا کوطور (پہاڑ) پر دیکھا ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں وہی ہوں اور میں نے آسان کو خلیق کیا ہے۔

(أئينه كمالات، صفحه 564، مرزا غلام احمد قادياني)

عقيده: خدانمائي كا آئينه ميل بول ـ (نزول المسيع، صفحه 84)

(دافع البلاء، صفحه6)

عقیدہ: مجھ سے میرے رب نے بیعت کی۔

اسی طرح اور دیگر قادیانی کتب میں اس طرح کے باطل ومر دودعقا کد مذکور ہیں۔ المختصریہ کہ بیہ فتنہ انگریزوں کا ایجاد کر دہ ہے۔جس کا ثبوت ان کی کتب سے ملتا ہے چنا نچہ ملفوظات احمدیہ میں ہے:'' بلکہ اس (انگریز) گورنمنٹ کے ہم پر اس فقد را حسان ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نکل جا ئیں تو نہ ہما را مکہ میں گز ارا ہوسکتا ہے اور نہ قسطنطنیہ میں ۔ تو پھر کس طرح ہوسکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں؟''

(ملفوظات احمدیه ،جلد1،صفحه146)

شروع سے لے کراب تک قادیانی خفیہ طور پراپنے ندہب کو پھیلانے کی کوشش کررہے ہیں اور سیاسی اثر رسوخ بھی رکھتے ہیں۔ چوہدری ظفر اللہ خاں جو کہ وزیر خارجہ پاکستان تھا یہ بھی قادیانی تھا اور قائد اعظم مجموعلی جناح کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا اور الگ بیٹھا رہا کہ قادیانیوں کے نزدیک مسلمانوں کی نماز جنازہ جائز نہیں۔ اس نے اپنے بیان میں کہا: '' آپ مجھے کا فر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیس یا مسلمان حکومت کا کا فر نوکر۔''

کے لیےاپنی نشریات کا دنیا کی زندہ زبانوں میں ترجمہ پیش کرتا ہے ۔موجودہ دور میں یا کستان کی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی دوشیزان وادیا نیوں کی ہے جواپنا کشرسر مایہ قادیا نیت برخر چ کرتی ہےاورکی ہے دین سیاسی لیڈروں کوقادیانی اینے مذہب کی ترویج کے لئے خریدتے ہیں اوراس کوشش میں ہیں کہ یاسپورٹ میں سے قادیانی یابندی ختم کر کے سعودی ویز ہے لگوا کر حج کو جایا جائے اور یا کستان کا جو قانون ہے کہ قادیانی کا فرومرتد ہیں ،اس قانون کو بھی حرام خورسیاستدانوں سے ختم کروایا جائے۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

یے فرقہ اپنے عقا ئد کفریہ میں قادیا نیوں سے بھی حیار قدم آ گے ہے۔ان کا پیشوا علی **محد شیرازی** ہے جس نے امام مہدی آخرالز ماں ہونے کا دعویٰ کیااورساتھا ہے مسے و نبی اوررسول ہونے کا مدعی بھی بن گیا۔اس علی محمد شیرازی نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ باب الوصول الى الله ہے، یعنی الله تعالیٰ تک پہنچنے کا درواز ہ۔اسی لیے اختصارا وہ باب کہلایا جانے لگا اور جن لوگوں نے اس کے ان دعوؤں کو قبول کیا، وہ باقی کہلائے، جوان اطراف و جوانب میں جابجا بگھرے ہوئے ہیں۔

اس مدی بابیت علی محد شیرازی نے اپنی امت بابید کوایک کتاب "البیان" لکھ کر دی اور بتایا کہ بیآ سانی وربانی کتاب ہے اوراینی اس کتاب کوتمام آسانی کتابوں سے حتی کے قرآن کریم ہے بھی افضل بتایا علی **محد شیرازی** کی بیا کتاب صد ہا کفریات کا پلندہ ہے۔ علی محمد باب شیراز میں 20 اکبوتر 1819ء کو پیدا ہوا۔ 20 مئی 1844ء کو دعویٰ کیا کہ میں ایلیااورمہدی موعود ہوں۔1844ء سے 1850ء تک جھسال متواتر اپنے کفریات كى تبليغ كرتار ہااوراسى سال يعنى 1850ء ميں 31 سال كى عمر ميں قتل كرديا گيا۔

مرزا حسین علی جو **طہران م**یں12 نومبر 1817ء کو پیدا ہوا تھا۔ اس نے 1844ء میں باب سے تعلق پیدا کیااورا پنے شخ شیرازی کے آل ہوجانے کے کچھ سال بعد یعن 1863ء میں اعلان کر دیا کہ میں ظہور اعظم ہوں، جس کی بشارت تمام انبیاء نے دی تھی اورا پنا نام بہاءاللہ رکھا۔اب بابیوں میں سے جولوگ بہاءاللہ کے پیروہو گئے وہ بہائی کہلائے، اور بیبھی برصغیریاک و ہندمیں جگہ جگہ موجود اور اینے شیطانی کاموں میں مصروف ہیں۔

73 فرقے اوران کے عقائد

بهاءاللد نے تمام مذاہب کو دعوت اتحاد دی اور تین کتابیں لکھر کراپنی امت بہائیہ کودیں۔ایک کتاب کا نام''الاقدس'' ہے۔ دوسری کتاب کا نام'' مبین' اور تیسری کا نام كتاب "الایقان" ہے۔ بہائی مذہب كو ماننے والے معاذ الله قر آن عظیم كومنسوخ سمجھتے اور اس کی جگه کتاب**''الاقدس'**' کو بهاءالله پر نازل جانتے ہیں۔اس کتاب میں ضروریات دین کی تحریف کی ، دین کے احکام کوالٹ ملیٹ دیا اور شمقتم کی مکاریوں اور طرح طرح کی فریب کاریوں سے ضروری دینی ایمانی یقینی عقائد واحکام کو ہیر پھیر میں ڈال کرایک نئے اور جھوٹے دین کی بنیاد ڈالی اور بھکم شریعت مطہرہ کا فروں،مردودوں اور ابدی دوز خیوں میں اپنا نام ککھایا اوراینے پیروؤں کو حدود اسلامیہ سے بے پرواہ اور قیود شرعیہ ہے آ زاد کر ديااور چوده سوسالهاسلامی روايات کومعاذ الله قطعاغلط و باطل تشهرايا \_

## فرقه ومابيه

اس گروہ کا سردار محمد بن عبدالو ہاب نجدی ہے۔اس فرقے کواہل حدیث اور غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے۔غیرمقلّدین اس لئے کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث وہائی ائمہ مجتهدین امام ابوحنیفه،امام شافعی ،امام احمد،امام ما لک علیهم الرضوان کی تقلید کا نه صرف انکار کرتے ہیں

بلکهاسے حرام کہتے ہیں۔

شخ محر بن عبدالو ہاب نجدی بار هویں صدی کی ابتداء 1111 ھیں پیدا ہوا۔ان

کی شخصیت نے ملت اسلامیہ میں افتراق اور انتشار کا ایک نیا دروازہ کھولا ، اہل اسلام میں کتاب وسنت کے مطابق جومعمولات صدیوں سے رائج تھے، انہوں نے ان کو کفر اور شرک قرار دیا ، مقابر صحابہ اور مشاہد ومآثر کی بے حرمتی کی ، قبہ جات کومسمار کیا ، رسومات صححہ کو فلامعنی پہنائے اور ایصال ثواب کی تمام جائز صور توں کی فلط تعبیر کر کے آئیس ''الذی کلغیر اللہ'' اور ''الذر لغیر اللہ'' کا نام دیا ، توسل کا انکار کیا اور انبیاء کرام علیم السلام اور صلحاء امت سے استمد اداور استفاقہ کو ' بیر عون من وون اللہ'' کا جامہ پہنا کر عبادت لغیر اللہ قرار دیا ، انبیاء علیم السلام ، ملائکہ کرام اور حضور تا جدار مدنی مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرنے والوں کے قبل اور ان کے اموال لوٹے کو جائز قرار دیا ۔

شخ نجدی نے جس نے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی ، وہ عرف عام میں وہا ہیت کے نام سے مشہور ہوا اور ان کے پیروکار وہائی کہلائے چنا نچہ خودشخ نجدی کے بعین اپنے آپ کو بر ملاوہائی کہتے اور کہلاتے ہیں چنا نچہ علامہ طنطا وی نے لکھا ہے"امہ محمد، فہو صاحب الدعو۔ قالتی عرفت بالو ھابیة" ترجمہ: محمد بن عبدالوہا بنے جس تحریک کی دعوت دی تھی ، وہ وہ ہابیت کے نام سے معروف ہے۔

(شیخ علی طنطناوی مصری متفوفی 1358ء ، محمد بن عبد الوہاب نجدی ،صفحه 13) مین فوقی الدار میں معلی الدار میں معلی الدار میں میں الدار میں معلی معلی معلی الدار میں معلی الدار میں معلی الدار میں معلی الدار معلی الدار معلی الدار معلی الدار معلی معلی الدار معلی

ﷺ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے داداسلیمان بن علی شرف حنبلی المسلک اوراپنے وقت کے مشہور عالم دین تھے، ابراہیم میں سلیمان بھی ممتاز عالم دین تھے، ابراہیم کے بیٹے عبدالرحمٰن مشہور فقیہ اورادیب تھے۔ شخ نجدی کے والدمتو فی 1740ء، 1153ھے نہایت صالح العقیدہ بزرگ اور مشہور عالم دین اور فقیہ تھے، وہ شخ نجدی کو تنقیص رسالت،

تو ہین مآثر صحابہ اور تکفیر المسلمین جیسے گمراہ کن عقائد پر ہمیشہ سرزش کرتے رہتے تھے۔''

( بحواله عثمان نجدي متوفى 1288ه عنوان في تاريخ نجد مطبوعه رياض،جلد 1،صفحه 6)

اسی طرح ان کے اساتذہ بھی اس کے تحزیبی افکار پراس کو ہمیشہ ملامت کرتے ۔ .

رہتے تھے۔

( بحواله عثمان نجدي متوفى 1288ه عنوان في تاريخ نجد مطبوعه رياض،جلد1، صفحه 8)

عثمان بن بشرنجري لكصة بين" فلما الشيخ محمد وصل الى بلد حريملا

جلس عند ابيه يقراء عليه وينكر مايفعل الجهال من البدع و الشرك في الاقوال والافعال اكثرمنه الانكار لذالك ولجميع المحظورات حتى وقع بينه وبين ابيه

كلام وكذالك وقع بينه وبين الناس في البلد ،فاقام على ذالك مدة سنين حتى

توفى ابوه عبدالوهاب في سنة ثلاث وخمسين وماة والف ثم اعين بالدعوة

والانكار والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبعه ناس من اهل البلد ومالوا

معه او اشتهر بذالك ''ترجمه: شخ نجدى **حريملا** پہنچ گئے اور اپنے والدسے بڑھنا شروع

کر دیا اور و ہاں کے لوگ اپنے جن معمولات میں مشغول تھے، شیخ نجدی نے ان کوشرک اور

بدعت قرار دیا اوراس بات میں ان کا اپنے والد**عبدالوہاب** سے بھی مباحثہ ہوا اور شہر کے

دوسرے ممائدین نے بھی شخ نجدی کی مخالفت کی ، کئی سال تک یونہی نزاع ہوتار ہا، تنگ کہ .

شخ نجدی کے والد**عبدالو ہاب**رحمۃ الله علیہ 1153 ھ<sup>ی</sup>یں فوت ہو گئے ۔ والد کی وفات کے

بعد شخ نجدی نے کھل کراپنی تحریک کو پھیلا یا اور بہت سے لوگ شخ نجدی کے تابع ہو گئے اور

ان کی دعوت مشہور ہوگئی۔

(المجد في تاريخ نجد ،مصنف عثمان نجدي متوفى 1288ه مطبوعه رياض ،جلد 1،صفحه 8)

شیخ نجدی کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب متوفی 1208ھ اپنے والد کے

خیالات سے متفق ہوگیا۔ رفتہ رفتہ شخ نجدی امیر سعود کی حکومت کے دینی پیشوااور گران بن گئے۔ دونوں نے مل کر ترکوں کے خلاف جنگ کی اور 1765ء تک نجد کا ایک بڑا حصہ فخ کرلیا۔ اس سال امیر محمد مسعود کا انتقال ہوا اور ان کا بیٹا عبدالعزیز ان کا جانشین ہوا۔ امیر عبدالعزیز کے عہد میں نظام حکومت براہ راست محمد ابن عبدالو ہاب نجدی کی گرانی میں آگیا۔ 1792ء میں ابن عبدالو ہاب کا انتقال ہوا گرجب تک وہ زندہ رہے نجد کی حکومت اور ان کے حکمر ان ان کے زیر نگرانی رہے انہوں نے نجد کے لوگوں کو اپنے عقائد میں اس طرح ڈھالا کہ مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ وجود میں آیا جو وہائی کہلا یا۔ ابن عبدالو ہاب کے انتقال کے بعد بھی و ہا بیوں کی سلطنت کی توسیع کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ پورانجد ان کے قضے میں آگیا۔

تاریخ شاہد ہے کہ نورالدین وصلاح الدین ایو بی رقہمااللہ کے بعد ترکوں نے اگریزوں اور دوسرے دشمنان اسلام ترک کی قوت و طاقت سے لرزہ براندام سے لین ترکوں کو بہر جانب جنگوں میں گھیرر کھا تھا۔ ترک کی انہی دشمنیوں میں مصروفیت سے وہا بیوں نے فائدہ اٹھا کر ابن عبدالوہا ب نجدی اور ابن مسعود دونوں نے مل کر بیس ہزار کا ایک لشکر تیار کیا اپنا پایہ تخت ورعیہ نامی جگہ کو قرار دیا۔ اس لشکر نے مکہ مدینہ پر چڑھائی کردی مسلمانوں کو بے در لیخ شہید کر دیا مسجد نبوی کے خزانوں کولوٹ لیا اور حرمین طیبین پر قبضہ کرلیا۔ مگر ترک حکم ان جلد ہی وہا بیوں اور ان کے پشت پناہ انگریزوں کے بڑھتے ہوئے سیاسی خطرے سے باخبر ہوگئے اور انہوں نے وہا بیوں کی سرکو بی کے لئے مصرے جم علی پاشا کی انریکان ایک فوجی ہم علی پاشا کی ذیر کمان ایک فوجی ہم علی پاشا کی ذیر کمان ایک فوجی ہم وہا بیوں کے بیان ایک وہا بیوں کے بیات کے بعد برسرا قد ار آیا وہا بیوں کے انتقال کے بعد برسرا قد ار آیا وہا بیوں کے خلاف روانہ کی اس وقت امیر سعود کا بیٹا ان کے انتقال کے بعد برسرا قد ار آیا وہا بیوں کے بیات کے لئے مصر کے جم علی بیا ان کے خلاف روانہ کی اس وقت امیر سعود کا بیٹا ان کے انتقال کے بعد برسرا قد ار آیا وہا بیوں کے خلاف روانہ کی اس وقت امیر سعود کا بیٹا ان کے انتقال کے بعد برسرا قد ار آیا وہا بیوں کے خلاف روانہ کی اس وقت امیر سعود کا بیٹا ان کے انتقال کے بعد برسرا قد ار آیا

مسلک کے حامل تھے اور اسلاف کے معمولات کوعقیدت سے لگائے ہوئے تھے ، ان کا تعارف كراتے ہوئ طنطاوي نے كھاہے "و كان لعبد الوهاب ولد ان محمد و سليمان اما سليمان فكان عالما فقيها ، وقد خلف اباه في قضاء حريملة وكان له ولدان عبد الله و عبد العزيز وكانا في الورع والعبادة اية من الايات " ترجمہ: شیخ عبدالوہاب کے دو بیٹے تھے محمد اور سلیمان ، شیخ سلیمان بہت بڑے عالم اور فقیہ تھےاور حریملہ میں اپنے والد کے بعد قاضی مقرر ہوئے ،ان کے دولڑ کے تھے عبداللہ اور عبد العزيزوه بھي عالم تھاورعبادت وتقويٰ ميں الله تعالیٰ کی آيات ميں سے ايک آيت تھے۔ (محمد بن عبد الوباب نجدي،مصنف شيخ على طنطناوي مصري، متوفي 1335ه،صفحه13) شیخ سلیمان بن عبدالوہابتمام زندگی شیخ نجدی سے عقائد کی جنگ لڑتے رہے۔ انہوں نے شیخ نجدی کے عقائد کے رَد میں ایک انتہائی مفیداور مدل رسالہ " الصواعق الالهيية تصنيف كيا جس كوعوام وخواص مين انتهائي شهرت اورمقبوليت حاصل ہوئی ۔موجودہ دور کے وہابی نجدی علاء کہتے ہیں کہ شیخ سلیمان نے اخیر عمر میں اپنے عقیدہ سے رجوع کر کے شیخ نجدی سے اتفاق کرلیا تھالیکن بید دعوی بلا دلیل ہے۔اس دعویٰ کے ثبوت برنہ کوئی تاریخی شہادت ہے اور نہ شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے ''الصواعق الالہمیز' کے بعدكوني اليي كتاب كهي جس ني "الصواعق الالهبية" مين مذكور دلائل يرخط نسخ تصينج ديا هو .. ابن عبدالوہاب نجدی کےان عقائد کی وجہ سے حکام کی خفگی اور عتاب کے مورد بنے انہیں جلا وطن کر دیا گیا ۔ابن عبدالو ہاب نجدی نے ع**لائے مدینہ** سے مناظرہ کیا جس میں اسے شکست فاش ہوئی۔ جب مدینہ سے نا کام ہوا تو نجد کے بدوؤں میں اس نے اپنے مسلک ِ کی تبلیغ شروع کردی۔**ابن مسعود نا می ایک حا**کم جو**دار بی**نجد کے ہمسایہ حکمران تھااس کے

تھا1818ء میں **ابراہیم پاشا**نے اسے شکست دی اور گرفتار کرکے قسطنطیعہ بھیج دیا جہاں اسے قتل کر دیا گیا۔مصری فوجوں نے وہا بیوں کا دارالحکومت لوٹ لیا اور اسے آگ لگا دی اس طرح وہا بیوں کی سیاسی قوت کا قلع قمع کر دیا گیا۔

گریہلی عالمی جنگ کے دوران وہا بیوں نے خلافت عثانیہ کے اقتدار کو جازاور دوسرے ممالک سے ختم کرنے کے لئے ایک بار پھرانگریزوں کی امداد وجمایت سے اپنی فہم کا آغاز کیا 1918ء میں ترکوں کی شکست کے بعد وہ دوبارہ برسرا قتدار آگئے مگران کی سلطنت آزاد نہتی ان کی حیثیت انگریزوں کی نوآ بادی سے زیادہ نہتی ۔ پھر 1924ء میں امیر نجدا بن سعود نے مکہ پر اور 1925ء میں مدینہ پر حملہ کر کے نجدو حجاز کی بادشاہت کا اعلان کردیا اور مملکت کا نام سعودی عرب رکھا۔ جب نجدیوں نے مدینہ پر حملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر گولہ باری اور گولیاں چلائیں۔

یہاں سے جاز پر سعودی نجد یوں کے دور کا آغاز ہوا جواب تک جاری ہے۔ تب

سے لے کرآج تک نجدی مزارات صحابہ ومقدس مقامات کوختم کرنے میں سرگرم ہیں۔ان

سے پہلے ترک مسلمانوں نے جو تاریخی مقدس مقامات کو بڑی حفاظت وعقیدت سے رکھا تھا

نجد یوں نے ان کوختم کر دیا۔ یہاں تک بعض کتب میں لکھا ہے کہ نجد یوں نے گنبد خضراء کو

بھی ختم کرنا چاہا تھا اور جولوگ اسے شہید کرنے کے لئے او پر چڑھے ان میں سے دوگر کر

مرگئے۔ پھر نجد یوں نے شہید کرنے کی کوشش کو چھوڑ دیا۔ آج بھی مکہ مدینہ پران وہا بیوں کا

قبضہ ہے اور وہاں کے امام بھی انہی عقائد کے ہیں۔لیکن میہ یا درہے کہ آج بھی الحمد لللہ

عز وجل اہل عرب اکثر اہل سنت و جماعت ہی ہیں۔ دبئی اور دیگر عرب ممالک میں وہا بی

اہل سنت و جماعت ہیں۔جوعر بی رفع یدین کرتے ہیں بیان کے وہابی ہونے کی دلیل نہیں بلکہ سعودی عربی امام ا**حدین خنبل** کے پیروکار ہیں۔

73 فرقے اوران کے عقائد

عبدالوہاب نجدی کے بیٹے نے ایک کتاب کھی جس کا نام '' کتاب التوحید' رکھا،
اس کا ترجمہ ہندوستان میں اساعیل وہلوہی نے کیا جس کا نام'' تقویۃ الایمان' رکھا، جو
حقیقت میں تفویۃ الایمان (ایمان کو کمزور کرنے والی) ہے ہندوستان میں اسی نے وہا بیت
پھیلائی ۔ سعودی عرب کے قابض نجدیوں کا انہی وہائی عقائدر کھنے والوں سے گہراتعلق ہے
۔ سعودی بھی محمد بن عبدالوہا بنجدی کی پیدا وار ہیں اور اسے اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ یہی وجہ
ہے کہ پاکستان میں غیر مقلدین وہا بیوں پروہ کمک مہربان ہیں، کروڑوں، اربوں ریال ان
کوامدا دملتی ہے۔ جگہ جگہ مبحدیں ان کی کہاں سے آئیں؟ سار اسعود یہ کا چندہ ہے۔ اب غیر
مقلدین ہڑے فنح کیساتھ اپنا تعلق وہا بیت اور محمد بن عبدالوہا بنجدی سے جوڑتے ہیں اور

الدعوہ والا رشاد ہشکرِ طیبہ، جمعیت اہل حدیث ،تحریک اہل حدیث ،اہل حدیث پوتھ فورس ،سلفی تحریک ،غر باءاہل حدیث بیساری تنظمیں اہل حدیث وہانی گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔

در حقیقت این عبدالو باب نجدی خارجی تھا اور اس کے فتنے کی طرف حضور صلی الله علیه و آله و تعلیم الله علیه و تعلیم خید کے متعلق فرمایا ( هناك الزلزال والفتن و بها یطلع قدن

الشیطان)) ترجمہ: وہاں زلز لے اور فتنے ہیں اور وہیں سے نکے گاشیطان کا سینگ۔ (صحیح بخاری ، کتاب الجمعة،باب ما قیل فی الزلازل والآیات،جلد2،صفحه33،دار طوق النجاة) جو خارجیوں کے عقائد واعمال تھے وہی **ابن عبد الوہاب** نجدی کے تھے اور وہی سید ماهم التحلیق لایزالون یخوجون حتی یخوج اخوهم مع المسیح اللہ جال فاذا لقیتموهم شرا لخلق والخلیقة) ترجمہ: پھرفر مایا آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، یہ بھی ان میں سے ہے، جوقر آن بہت پڑھیں گے جوان کے گلے سے نیچ نہیں اترے گا، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے، ان کی علامت سر منڈ انا ہے، یہ نکلتے ہی رہیں گے تی کہ انکا آخری گروہ سے دجال کے ساتھ نکلے گا، توجب تم منڈ انا ہے، یہ نکلتے ہی رہیں گے تی کہ انکا آخری گروہ سے دجال کے ساتھ نکلے گا، توجب تم ان سے ملوتو جان او کہ بہ برترین مخلوق ہے۔

73 فرقے اوران کے عقائد

(سنن نسائي ، كتاب تحريم الدم، جلد7، صفحه 119، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب) جب حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مادیا که بیر ہر دور میں نکلتے رہیں گے تو تیمینی بات ہے کہ موجودہ دور میں بھی یہ ہول گے۔اب ظاہری بات ہے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے عقائد واعمال دیکھیں جائیں گے۔سوائے وہابیوں کے کوئی بھی ایبا فرقہ نہیں ملے گا جس کی عادت واطوار خارجیوں جیسے نہ ہوں ، وہی بات بات پر شرک کے فتو ہے ، وہی جہاد کی غلط تعریف، پیسب وہا بیوں میں موجود ہے۔اب وہابی اینے آپ کوخار جی مانیں یانہ مانیں یمی خارجی ہیں، چورخو دنہیں کہتا میں نے چوری کی ہے،اس کی چوری ثابت کی جاتی ہے۔ موجوده و ما بي بھي خارجيوں كے نقش قدم ير چلتے ہيں اسلاف كاادب واحتر امنہيں کرتے ،ان کے نز دیک وہی مکرم لوگ ہیں جوان کے عقیدے کے ہیں ، بیا نہی کی تقلید کرتے ہیں جیسےان وہاہیوں نے نیک اور قد آ ورشخصیات ائمہار بعہ کوامام نہ مانا اوران کی تقلید لیخی پیروی کوحرام ککھا توان کوسزاملی کہ ابن تیمید جیساان لوگوں کا مام بنااورانہوں نے اسے شلیم بھی کیا ۔ ابن تیمیہ کامختصر تعارف یہ ہے۔ ابنِ تیمیہ 661ھ میں پیدا ہوا اور 728 ه ميں مرا - ابن تيمييه و هُخف تھا جس كوغير مقلدين اہل حديث و ہا بي حضرات اپناامام ۔ اُنشلیم کرتے ہیں ،گر وہ گمراہ اور دوسرول کو گمراہ کرنے والا ہے۔اس نے بہت سے مسائل

موجودہ وہابیوں کے ہیں۔ جس طرح ابن عبد الوہاب نجدی اور موجودہ وہابیوں کا وطیرہ ہے کہ بتوں والی آیات مزارات اولیاء پر چسپال کرتے ہیں، خارجی بھی ایسے ہی تھے اور صحافی رسول حضرت ابن عمران کے اعمال کو براجانتے تھے چنا نچہ بخاری کی حدیث ہے "و کان ابن عسر یہ اہم شرار حلق الله و قال إنهم انطلقوا إلی آیات نزلت فی الکفار فسط علی المؤمنین "ترجمہ: حضرت عبد الله بن عمرض الله تعالی عنها خارجی گروہ کو ساری مخلوق سے بُرا جانتے تھے اور فرمایا: ان لوگوں نے اپنا طریقہ یہ بنالیا ہے کہ جو آیات کفار و مشرکین کے قریبی بین ازل ہوئی ہیں ان کومومنوں پر چسپاں کردیتے ہیں۔

(صحیح بخاری، کتاب استتابة المرتدین، باب قتل الخوارج -- جلد9، صفحه 16، دار طوق النجاة)
و ہائی جس طرح مزاروں کوشہید کرنے کوثواب عظیم سمجھتے ہیں اور اس کوحصولِ
جنت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، خارجی بھی ایسے ہی عقائدر کھتے تھے۔ آج کے وہائی اتنا کفار کے
خلاف نہیں لکھتے تھے جتنا مسلمانوں کومشرک و بدعی قرار دینے میں لکھتے ہیں، ہرتیسری چوتھی
کتاب وتقریران کی اسی موضوع پر ہوتی ہے۔ بخاری کی حدیث میں ان کی نشانی یہ بتائی
((یقتلون أهل الإسلام ویں عون أهل الأوثان)) ترجمہ: اہل اسلام کوتل کریں گے
اور بتوں پرستوں کوچھوڑ دیں گے۔

(صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء ،جلد4، صفحه 137، دار طوق النجاة)

حیرانگی کی بات یہ ہے کہ موجودہ و ہائی اپنے آپ کو خار جی تسلیم نہیں کرتے جبکہ یہ

پی خار جی ہیں، اسلئے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے ان کے متعلق فر مایا ہے کہ

یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے حی کہ ان کا آخری گروہ د جال کے ساتھ نکلے گا چنا نچی نسائی کی حدیث

میں آپ نے فر مایا ((یخر ج فی اخر الزمان قوم کان هذامنهم یقرؤون القرآن

لایہ جاوز تراقیہ میں مدرقون من الاسلام کے مایمرق السهم من الرمیة

پیروی کر لی اوراسے اپناا مام پیشوا بنالیا۔

73 فرقے اوران کے عقائد

وہابیت،مبانی فکری وکارنامہ کملی (تالیف حضرت آیت اللہ العظمی سبحانی 24،21 ) اور اسلام کے مقابلے میں مغلول کے صلیبوں سے روابط اور ان کے مظالم کے بارے میں آگاہی کیلئے تاریخ مغل 197،191،326، تالیف،عباس اقبال آشتیانی، از سیف چشتیاں پیرسیوم برعلی شاہ گواڑی صفحہ 98 کا مطالعہ فرما کیں۔

بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہابی تو اللہ تعالی کا نام ہے۔ یا در ہے اللہ تعالی کا نام ہے۔ یا در ہے اللہ تعالی کا نام وہابی نہیں ہے بلکہ وہاب ہے۔ غیر مقلّد بن وہابیوں کو محمد بن عبدالوہاب نجدی کی پیروی ہی کے سبب وہابی کہا جا تا ہے۔ لیکن اس نام کونا لینند کرتے ہوئے مشہور غیر مقلّد بن مولوی محمد سین بٹالوی نے انگریز گور نمنٹ سے بڑی کوششوں کے بعد وہابی نام کی جگہ اہل حدیث منظور کرایا۔ ایک انٹرنیٹ سائیڈ میں بیا کھا ہے 'نیا لیک تاریخی حقیقت ہے کہ ہماری جماعت منظور کرایا۔ ایک انٹرنیٹ سائیڈ میں بیا کھا ہے 'نیا لیک تاریخی حقیقت ہے کہ ہماری جماعت نے ہمیں وہابی کے بدنام لقب سے مشہور کر دیا۔ جسکی وجہ سے المحدیث کے سرکر دہ لوگوں نے ہمیں وہابی کے بدنام لقب سے مشہور کر دیا۔ جسکی وجہ سے المحدیث کے سرکر دہ لوگوں نے گور نمنٹ برطانیہ کو درخواست دے کر وہابی کے لقب پر پابندی لگوائی اور المحدیث لقب نے گور نمنٹ برطانیہ کو درخواست دے کر وہابی کے لقب پر پابندی لگوائی اور المحدیث از صدیقی ، الاٹ کرایا۔ اس حقیقت کا خود اکا ہرین المحدیث نے بھی اقر ارکیا۔ د کیکھئے ماثر صدیقی ، الاٹ کرایا۔ اس حقیقت کا خود اکا ہرین المحدیث نے بھی اقر ارکیا۔ د کیکھئے ماثر صدیقی ، الاٹ کرایا۔ اس حقیقت کا خود اکا ہرین المحدیث نے بھی اقر ارکیا۔ د کیکھئے ماثر صدیقی ، عصد سوئم۔ ترجمان وہا ہیہ۔ سیرت ثنائی۔ اخبار المحدیث امرتسر صفحہ 26 جون 1908ء

# وہائی اال حدیث مذہب کے چندا ہم اصول

اصول نمبر 1: ان کاسب سے پہلا اصول بیہ کدا گلے زمانے کے بزرگوں کی کوئی بات ہر گزند تن جائے چاہے وہ ساری دنیا کے مانے ہوئے بزرگ کیوں نہ ہوں۔

اصول نمبر 2: غیر مقلدین اہل حدیث مذہب کا دوسرا اہم اصول بیہ ہے کہ قرآنی

میں علاء حق کی مخالفت کی ہے۔ یہاں تک کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے مدینہ طیبہ کے سفر کو گناہ قرار دیا ہے۔اسکاعقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مرتبہ نہیں اور یہ بھی اسکاعقیدہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی ذات میں تغیّر وتبدل ہوتا ہے۔ امام شخ احمد صاوی ماکئی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر صاوی جلد اول کے صفحہ نمبر 96 پرتحریر فرماتے ہیں کہ این جیمیہ ماکئی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر صاوی جلد اول کے صفحہ نمبر 96 پرتحریر فرماتے ہیں کہ این جیمی اس کا ردکیا ہے۔ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ وہ گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔

علامہ شہاب الدین بن حجرمگی شافعی علیہ الرحمہ اپنے فقاؤی حدیثیہ کے صفحہ نمبر 116 پر ابن تیمیہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ جہنم فنا ہو جائے گی اور رہ بھی کہتا ہے کہ انبیاء کرام معصوم نہیں ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، ان کو وسلہ نہ بنایا جائے اور حضور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا گناہ ہے ایسے سفر میں نماز کی قصر جائز نہیں جو شخص ایسا کر یگاوہ حضور کی شفاعت سے محروم رہیگا۔

آ تھویں صدی ہجری کے عظیم اندلسی مورخ **ابوعبداللہ بن بطوطہ**ا پیے سفر نامہ میں ابن تیمیہ کا ذکراس طرح کرتے ہیں:'' گواہنِ تیمیہ کو بہت سے فنون میں قدرت تکلم تھی لیکن د ماغ میں کسی قدرفتور آگیا تھا۔''

(رحلّه ابن بطوطه ،مطبع دار بيروت ،صفحه95، مطبع خيريه، صفحه68)

د ماغ میں خرابی اورفقور کی وجہ سے جب ابن تیمیہ نے بہت سے مسائل میں اجماعِ اللہ تعلیٰ خرابی اورفقور کی وجہ سے جب ابن تیمیہ نے بہت سے مسائل میں اجماعِ اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اعتراض کا نشانہ بنایا تو اہلسنّت و جماعت حنی ، شافعی مالکی اور حنبلی ہر مذہب کے علماء نے ابن تیمیہ کاردکیا اور اسے گمراہ گرقر اردیا لیکن غیر مقلدین نام نہادوہا بی اہل حدیث کہ جن کے دلوں میں کھوٹ اور کجی یائی جاتی ہے انھوں نے دماغی خلل رکھنے والے ابن تیمیہ کی

فلان عمل کیا جائے تا کہ وہابی امتیاز باقی رہے۔اپنے مؤقف پرجیسی بھی ضعیف دلیل ہو اسے لےلواورا گرا سکےخلاف کوئی حدیث پیش کر بےتواسےضعیف کی اسٹیمپ لگا کر ماننے ہے انکار کر دیا جائے۔ جو حدیثیں اپنے مطلب کی ہیں ان کواپنالیا جائے اورا گران میں سے بعض احناف کے خلاف ہیں تو لوگوں سے کہا جائے کہ دیکھو! حنفی احادیث کونہیں مانتے بلکہا سے امام کے قول کو مانتے ہیں۔امام **ابوحنیفہ** نے جواس سے قوی حدیث پرفتو کی دیا ہے و اس حدیث کا تذکرہ بھی نہ کیا جائے بلکہ دھکے سے اسے ضعیف کہہ دیا جائے۔

## ومابيول كےعقائد كى چندايك جھلكياں

عقیدہ: وہابیوں کا امام اساعیل وہلوی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جھوٹ ممکن ہےاوراس کومکان وجہت سے منزہ جاننے کو بدعت وگمراہی قرار دیتاہے۔

(ايضاح الحق،صفحه7)

عقیدہ:وحیدالزمان کہتا ہے کہاللہ تعالی کرسی پریاؤں رکھ کرعرش پر ہیٹھا ہے اور

(ترجمه قرآن درحاشيه آيت الكرسي)

کرسی چرچے کررہی ہے۔

عقبيره: زمين وآسان كي خلقت ية بل الله تعالى مواميس ربتاتها \_

عقيده: وبالى صديق حسن خان كهتا بيك كمحضور عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين نبيس

ہیں کیونکہالف لام خارجی کا ہے۔ (جامع الشوابد بحواله نصرالمومنين،صفحه 12،2)

عقیده: تمام انبیاء تبلیغ احکام میں معصوم نہیں ہیں۔(یعن غلطی کر سکتے ہیں)

(جامع الشوابد بحواله كتاب ردتقليد، صفحه 12)

عقیده: قادری،نقشبندی اورچشتی وغیره گمراه خاندان میں تعویذ گنڈ ااور مراقبہ

(تذكيرالاخوان، صفحه 7)

کرناشرک ہے۔

مجید کی تفسیر لکھنے والے بڑے بڑے مفسرین اور قر آن وحدیث سے مسائل نکالنے والے

73 فرقے اوران کے عقائد

ُ بڑے بڑے مجتہدین میں سے کسی کی کوئی تفسیراورکسی مجتہد کی کوئی بات ہر گزنہ مانی جائے۔ ً ہاںا گرکوئی بات اپنے مطلب کی مل جائے تو فوراا سے لے کراہل سنت برطعن وشنیع شروع کردی جائے۔

**اصول نمبر 3**: انبیاء میہم السلام اور اولیاء کی محبت عوام کوشرک کی طرف لے جاتی ہے،اس کئے عوام کوشرک سے بچاتے ہوئے جوحدیث حضور علیہ السلام کی شان وعظمت پر ملے یا اولیاء کی کرامت وتصرف ثبوت پر ملے فورااس روایت کوضعیف یا موضوع کہہ دو۔ جو فعل اچھانہیں لگتا اسے شرک و بدعت کہہ دو۔ شرک و بدعت کی جوتعریف بزرگانِ دین نے کی ہےا سے پس پشت ڈال دو۔

اصول نمبر 4: چوتھا اہم اصول ہیہ ہے کہ ہرمسکے میں آ سان صورت اختیار کی جائے (چاہے وہ دین کے منافی ہو)اگر کوئی مسلہ در پیش ہوجس کا جواب قر آن وحدیث میں نہیں تو چاروں ائمہ میں سے جہاں ہے آ سان حل ملے لےلو،اگر کہیں سے بھی آ سان نہیں ماتا تو چاروں کوچھوڑ کرخوداینے پاس ہے آسان سافتویٰ دیدوتا کہلوگ وہابیت سے متاثر ہوکر وہانی ہوجائیں۔ جیسے تین طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو حیاروں ائمہ کے نز دیک تین ہی ہوتی ہیں لیکن وہابیوں نے آسانی کے لئے ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہوئے ایک طلاق ہونے کا حکم دیا۔ صحابہ سے لے کراب تک پوری دنیا میں بیس تر اور کے پڑھی جاتی ہیں ، وہائی بیس پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں اس لئے انہوں نے آٹھ تراوی کی طاشروع ٔ کردیںاوراسےزبردستی سنت قرار دینا شروع کر دیا۔

اصول نمبر 5: ہر مسلم میں کوشش کی جائے کہ اہل سنت وجماعت حفیوں کے

شان نبوت اور حضرت رسالت صاحبھاالصلوۃ والسلام میں وہابیہ نہایت گستاخی کے کلمات استعال کرتے ہیں اور اسی مماثل ذات سرور کا ئنات خیال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے توسل ودعا آپ کی ذات پاک سے بعد وفات ناجا ئزر کھتے ہیں ان کے بڑوں کا مقولہ ہے معاذ اللہ نقل کفر نباشد ہمارے ہاتھ کی لاٹھی ذات سرور کا ئنات علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کوزیادہ نفع دینے والی ہے ہم اس سے کتے کوبھی دفع کر سکتے ہیں اور فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بنہیں کر سکتے ہیں اور فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بنہیں کر سکتے۔

عقیدہ: وہابیوں کا امام ابن تیمبیہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تین سوسے زیادہ مسلول میں غلطی کی ہے۔ (فتاوی حدیثیہ، صفحہ 87)

عقیده: و ما بیول کے نز دیک صحابہ کرام میہم الرضوان کے اقوال جحت نہیں ہیں۔ (کتاب ہدیة المهدی، صفحہ 211)

عقیدہ: بانی وہابی مدہب جمد بن عبدالوہاب نجدی کا بیعقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم و اتمام مسلمانان دیار مشرک وکا فرین اور ان سے ل کرنا ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ (ماخو نحسین احمد مدنی ،الشہاب الثاقب ،صفحہ 43) عقیدہ: وہا بیول کے نزد یک انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنے والے عرب کے مشرکول سے بڑے لکہ ابوجہل سے بڑے کا فرین الجواہر المضیة میں ابن عبدالوہاب نجدی نبی اور ولی سے مدد مانگنے والے مسلمانوں کے متعلق لکھتا "اعلے اسمان اللہ علیہ وسلم" ترجمہ: جان لو! نبی صلی اللہ علیہ وسلم" ترجمہ: جان لو! نبی صلی اللہ علیہ مسلمان زیادہ مشرک ہیں۔ (الجواہر المضیة، صفحہ 3، دار العاصمة، الریاض) مسلمان زیادہ مشرک ہیں۔ (الجواہر المضیة، صفحہ 3، دار العاصمة، الریاض) ایک اور وہائی این کتاب "کیف فیم التو حید" میں لکھتا ہے "أب و جہل و أب و

(ماخوذ از ،ردّ و سابیت، صفحه 41،37،36، کتبه فکر رضا، کراچی) ع**قیده: مجر**صلی الله علیه وآله وسلم کی قبر، ان کے دوسرے متبرک مقامات، تبرکات یا کسی نبی، ولی کی قبر پاستون وغیرہ کی طرف سفر کرنا بڑا شرک ہے۔

(كتاب التوحيد، محمد ابن عبدالوساب ص 124)

عقیدہ:حضورصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار گرا دینے کے لائق ہے اگر میں اس کے گرادینے پر قادر ہو گیا تو گرادوں گا۔

عقیدہ: میری لاٹھی محمد سے بہتر ہے کیونکہ اس سے سانپ مارنے کا کام لیا جاسکتا ہےاور محمد مرگئے ان سے کوئی نفع باقی نہ رہا۔

عقیدہ: اساعیل دہلوی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم بڑے بھائی جتنی کرنی

سئے۔ (قویة الایمان،صفحه 60)

عقیدہ:حضورعلیہ السلام کی مثل کسی دوسرے نبی کا پیدا ہوناممکن ہے۔

(تقوية الايمان،صفحه30)

عقیدہ: جس نے یارسول اللہ۔ یا عباس۔ یا عبدالقا در وغیرہ کہا اور ان سے ایسی مدد مانگی جو صرف اللہ دے سکتا ہے جیسے بیاروں کو شفاء، دشمن پر مدداور مصیبتوں سے حفاظت وہ سب سے بڑامشرک ہے اس کاقتل حلال ہے اور اس کا مال لوٹ لینا جائز ہے۔ یہ عقیدہ اس صورت میں بھی شرک ہوگا جب کہ ایسا کہنے والا فاعل مختار اللہ ہی کو سمجھتا ہواور ان حضرات کو حض سفارشی اور شفاعت کرنے والا جانتا ہو۔

حضرات کو حض سفارشی اور شفاعت کرنے والا جانتا ہو۔

حضرات کو حض سفارشی اور شفاعت کرنے والا جانتا ہو۔

عقیدہ: میں جانتا ہوں کہ بیلوگ تو حید کا اقر ارکر کے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے ۔ بیلوگ ملائکہ اور اولیاء سے شفاعت کے خواستگاری اور اس طرح اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کول کرنا جائز اور ان کا مال لوٹنا حلال ہے۔ (کشف الشبہات ،صفحہ 6) عقیدہ: خودوہا بی مولوی وحید الزماں کا اجتہادِ باطل اپنی کتاب'' ہدایۃ المہدی'' میں کہتا ہے:'' خطبہ میں خلفاء (راشدین رضی اللہ تعالی عنهم) کے ذکر کا التزام بدعت ہے۔'' (ہدایة المهدی ،جلد1،صفحہ 110)

عقیدہ: دہابیوں کے نزدیک قبر کے پاس نماز پڑھنا، تلاوت کرنا شرک کا سبب ہے۔ سعودی مفتی عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازا پنے قبالا کی میں لکھتا ہے: '' قبروں کو سجدہ گاہ بنانے ،ان کے پاس نماز پڑھنے، یا قیام کرنے یا قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ سارے کام شرک کے اسباب و وسائل میں سے ہیں اور ایسے ہی قبروں پر عمارت اور قبے بنانا اور ان پر چا دریں چڑھانا بھی شرک اور مُر دول کے حق میں غلوکا سبب متعلق اہم فتاوی ،صفحہ 17،دعوت وارشاد،ریاض)

وہابیوں کے اس غلط فتو کی کے مطابق وہابیوں کے مدینہ میں نماز نہیں ہوتی کہ وہابیوں کے مدینہ میں نماز نہیں ہوتی کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہا ہوں کے مطابق وہابیوں کے مدینہ میں نماز نہیں ہوتی کہ عقیدہ: مسلمانوں کی قبروں کوشہید کرنا وہابیوں کے نزد یک عظیم عبادت ہے بلکہ وہابی مولوی **نواب نورالحن خان ا**پنی کتاب ' ع**عرف الجادی'' می**ں لکھتا ہے:''اونچی قبروں کو زمین کے برابر کردیناوا جب ہے جا ہے نبی کی قبر ہویا ولی کی۔''

(عرف الجادی، صفحه 60، ماخوذ از، رسائل اہل حدیث، حصه اول، جمعیة اہل سنة، لاہور)
عقیدہ: وحید الزمال'' مدایۃ المهدی'' میں کہتا ہے:'' رام چندر پچھمن ،کش جی جو
ہندوؤں میں مشہور ہیں، اسی طرح فارسیوں میں زرتشت اور چین اور جا پان والوں میں
نفسیوس، اور بدھااور سقراط وفیثا غورث، یونانیوں میں جومشہور ہیں ہم ان کی نبوت کا انکار
نہیں کر سکتے کہ بیانیمیاء وصلحا تھے۔''
( بدایة المهدی، جلد 1، صفحه 88)

(كيف نفهم التوحيد، صفحه 12، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة)

عقیدہ: وہابی مولوی مبشراحمدر بانی لکھتا ہے قبر میں جب حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال ہوتا ہے اس میں نہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، نہان کا دیدار ہوتا ہے۔ بلکہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو ذہنی عقیدہ ہوتا ہے اس کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ (احکام و مسائل، صفحہ 45، دار الاندلس، لاہوں)

عقیده: و ہا بیوں کے نز دیک نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کا بیداری کی حالت میں دیرار ناممکن ہے جولوگ بیداری کی حالت میں دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی الله علیه وآله وسلم کا دیدار کیا وہ جھوٹے ہیں ۔ (فتاوی علمیه ، جلد 2، صفحہ 67، مکتبه اسلامیه ، لاہور) جبکہ کثیر بزرگانِ دین سے جاگتی آئھوں سے دیدار مصطفیٰ ثابت ہے۔ حقیدہ: و ہا بیوں کے نز دیک لفظ اللہ کے ساتھ ذکر کرنا بدعت ہے۔

(البنيان المر صوص، صفحه173)

فقہ: وحیدالزمال''نزل الاہرار''میں کہتا ہے:''عورت سے لواطت (لینی پیٹھ

سے صحبت کرنے ) کو جائز شبحھنے والا کا فرتو کجا فاسق بھی نہیں ' ( نزل الاہوار ، جلد 1، صفحہ 46)

( ماخوذ از،رسائل اېل حديث،حصه اول، جمعية اېل سنة،لاېور)

فقہ:اہل حدیث کے نز دیک متعہ (شیعوں کی طرح کسی عورت کو چندیلیے دے کر

کھوفت کے لئے صحبت کرتے رہنا) جا تزہے۔ (بدیة المهدی ،صفحہ 118)

(تفسير ستار*ي ،ض*ميمه 5،صفحه426)

فقہ: کچھوا حلال ہے۔

فقہ: '' فآلوی نذیریہ'' میں درج ہے: پس اس حدیث سے جواز سجدہ تلاوت بے

(فتاوى نذيريه، جلد1، صفحه 348)

وضوثابت ہوتا ہے۔

فقہ: غیرمقلّدین اہل حدیث وہابیوں کے نزدیک کا فرکا ذبح کیا ہوا جانور حلال

ہے۔اسکا کھاناحائزہے۔

(دليل الطالب، صفحه 413،مصنف نواب صديق حسن خار اهل حديث)

فقہ: وہابیوں کے نز دیک حالت حیض میں عورت برطلاق نہیں بڑتی ہے۔

(روضه ندیه ،صفحه 211)

فقہ: وہابیوں کے نز دیک ایک ہی بکری کی قربانی بہت سے گھر والوں کی طرف

سے كفايت كرتى ہے اگر چسوآ دى بى ايك مكان ميں كيول نه بو - (بد ور الابله، صفحه 341)

فقہ: وہابیوں کے نزدیک زوال ہونے سے پہلے جُمُعَہ کی نمازیرٌ ھناجائز ہے۔

فقہ:اہل حدیث کےنز دیک اگر کوئی قصداً (جان بوجھ کر)نماز چھوڑ دےاور پھر اسکی قضا کرے تو قضاہے کچھ فائدہ نہیں وہ نمازاسکی مقبول نہیں اور نہاس نماز کی قضا کرنااس کے ذمہ واجب ہےوہ ہمیشہ گنرگا ررہے گا۔ (دليل الطالب ،صفحه 250)

ومانى فقدكي جھلكياں بھى ملاحظ فرمائيں

فقہ: حافظ عبداللدرويري خاوند بيوي كاتحاد واتفاق سے رہنے كے متعلق كاستا ہے:''خاوندیوی کاتعلق اوران کا اتفاق ومحبت سے رہنااس کوشریعت نے اتنی اہمیت دی

ہے کہاس کے لئے اللہ برجھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔'(معاذ اللہ عز وجل)

(مظالم روپۇي،صفحه53،ماخوذ از،رسائل اېل حديث،صفحه53،جمعية اېل سنة،لاېور)

فقہ:مولوی ثناءال**لدامرتسری** مرز ئی عورت سے نکاح کوجائز قرار دیتے تھے اوران ا کے پیچھےنما زنہ صرف جائز قرار دیتے تھے بلکہ پڑھ بھی لیتے تھے چنانچہ لکھتے ہیں:''اگر عورت مرزائن ہے تو علماء کی رائے ممکن ہے مخالف ہو، میرے ناقص علم میں نکاح جائز

(ابهلحدیث امرتسر 2نومبر 1934،ماخوذ از،رسائل ابهل حدیث،صفحه 47، ابهل سنة، لابهور)

فقہ:مولوی **عبد الوہاب** ملتانی اینے اجتہاد میں لکھتا ہے:''مرغ کی قربانی جائز ہے۔ چارآ ٹھ آنے کا گوشت بازار سے خرید کر قربانی کے دنوں میں تقسیم کر دینا قربانی ہے۔

(مقاصد الامامة ،صفحه2,5ماخوذ از،رسائل اسل حديث،صفحه59،جمعية اسل سنة،الاسور)

فقه: فآوی ابراہیمیہ میں مصنفہ مولوی ابراہیم غیر مقلد کہتا ہے: 'وضومیں بجائے

يا وَل وهون مصح فرض ہے۔" (فتاوى ابراہيميه،صفحه،مطبوعه دهرم پر كاش ،اله آباد)

فقہ:نوابنورالحسن خان کتاب 'حرف الجادی' پرمشت زنی کوجائز ثابت کرتے

ہوئے کہتا ہے:''منقول ہے کہ صحابہ کرام بھی مشت زنی کرلیا کرتے تھے۔''(العیاذ باللہ)

(عرف الجادي ،صفحه 3)

فقه: مزيد مرف الجادئ ميں كہتا ہے: "بيك ونت چار عورتوں سے زيادہ سے نکاح جائزہے۔'' (عرف الجادي ،صفحه 111)

روز ه المحديث لا بهور، جلد 3، شاره نمبر 24\_''

(فتاوی علمائے حدیث،جلد9،صفحه 153،مکتبه سعیدیه،خانیوال)

یہ ہیںان وہابیوں کے عقا کداور فقہ جوسراسر قر آن وحدیث کے متضا دہے۔اس کے باوجود بیخود ک**واہل حدیث** اور تمام مسلمانوں کوجوان کے عقیدے میں نہیں انہیں مشرک سمجھتے ہیں۔

#### فرقه ديوبندي

دیوبندی عقائد کے لحاظ سے وہابیوں کی ایک **شاخ** ہے۔ یہ فرقہ دیوبندی کتب کےمطابق 30 مئی 1867ء میں ہندؤں اورانگریزوں کے تعاون سے بننے والے **مدرس**ہ **د یو بند** کی تغمیر کیساتھ ہی معرض وجود میں آیا۔دارالعلوم دیو بند کےموسسین میں پہلا نام مولا نا ذوالفقارعلی ولد فتح علی کا ہے جومولا نامحمودالحسن کے والد بزرگوار تھے۔ بید دہلی کالج میں پڑھتے رہے، بریلی کالج میں پروفیسررہے، پھرشعبہ تعلیم میں ڈیٹی انسپکڑ مدارس ہنے، پھر پینشن کے بعدد یو بند چلے آئے اور **حکومت برطانیہ** سے وفا داری کے اعزاز میں آ نریری مجسٹریٹ بنادیئے گئے ۔انہوں نے 30 مئی 1867ء میں **دارالعلوم دیو بند**کی بنیا درکھی ۔ دوسرے مولا نافضل الرحمٰن تھے جومولا ناشبیر احمدعثانی کے والد بزرگوار تھے۔انہوں نے دارالعلوم دیو بند کی بنیا در کھنے میں حصہ لیا ۔مولا نا **یعقوب علی نا نوتوی** دارالعلوم دیو بند کے سلے مدرس تھے۔مولانا قاسم نانوتوی دہلی کالج سے فارغ ہوئے تو پہلے مطبع احمدی پھر مطبع **مجتبائی** میرٹھ میں اور اس کے بعد مطبع مجتبائی وہ**لی م**یں پروف ریڈرر ہےاس کے بعد مستقل طور يرمدرسه ديو بندمين يرهاتي رسے - (احسن نانوتوي، صفحه 45,47,195,691) مدرسہ دیو بند کی تعمیر کے لئے جن ہندوؤں نے چندہ دیاان میں سے بعض کے نام

فقہ: وہابی مبشراحمد مبائی صاحب حائضہ عورت کو قرآن جھونے کی اجازت دیتے ہوئے لکھتے ہیں:''عورت کوالی حالت میں بلاوجہ قرآن مجید نہیں چھونا چاہئے لیکن پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلہ میں اگر چھو بھی لیتی ہے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔''

73 فرقے اوران کے عقائد )

(احكام و مسائل ،صفحه126،دارالاندلس،لاسور)

فقہ: وہا بیوں کے نزدیک مسلمانوں کی قبروں کوشہید کرنا نہ صرف ثواب ہے بلکہ واجب ہے بلکہ واجب ہے بلکہ واجب ہے الکہ واجب ہے الکہ کا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بڑیاں تکلیں اس پر کلام کرتے ہوئے وہا بی مولوی کہتے ہیں۔ جس قبر میں سے ہڈیاں نگلیں اس پر کلام کرتے ہوئے وہا بی مولوی کہتے ہیں: ''تمام ہڈیوں کو احتیاط سے جمع کیا جائے اور قبر کو تیار اور صاف کر کے میت کو اس میں دفن کیا جائے اور قبر کو تیار کا کرج کی بات نہیں جسیا کہ آج دفن کیا جائے اور میر بیا جائے ہوں کو ایک طرف کیا جائے ہے۔'' کل عرب میں ہور ہا ہے کہ بچھ مدت کے بعد ہڈیوں کو ایک طرف کیا جاتا ہے۔''

(فتاوى علمائر حديث،جلد5،صفحه 280،مكتبه سعيديه،خانيوال)

فقہ: وہا بیوں کے نزدیک پاکتان اسلامی ملک نہیں ہے۔ فالوی علائے حدیث جس میں وہابی مولویوں کے فالوی درج ہیں اس کے صفحہ 153 پرہے ۔ سوال: ''کیا پاکتان کی موجودہ حکومت مسلمان ہے جبکہ 1970ء میں 114 علاء نے ان پر کفر کا فتو کی گایا تھا۔''جواب: ''علاء نے کمیونزم اور سوشلزم کو کفر کہا ہے۔ جب بھی اسلام کے مقابلے میں کمیونسٹ یا سوشلسٹ نظام نافذ کیا جائے گا پھریے'' وار اسلمین' نہیں رہے گا۔ اگر کسی کو میں کمیونزم کفر نہیں ہے۔ تو پھرایگل اور مارکس کو بھی مسلمان کہنا پڑے گا۔ بھی بھی اصرار ہو کہ کیمونزم کفر نہیں ہے۔ تو پھرایگل اور مارکس کو بھی مسلمان کہنا پڑے گا۔ بھی بھی کوئی عقل مندایگل اور مارکس کو میں موالے مخبوط الحواس کے۔ بہر حال کمیونزم اور سوشلزم کفر ہے۔ نیزعراق کی تحقیق عدالت نے بھی چارسال پیشتر کمیونزم اور سوشلزم کو فر ہونے کا فیصلہ دیا تھا۔ لہذا اس نظرے کو اپنا نے والامسلمان نہیں۔اخبارہ خت

عقائد عمرہ تھےوہ اوران کے مقتدی اچھے ہیں۔''

(فتاوی رشیدیه ،مسائل مشوره ،صفحه235،قرآن محل ، کراچی)

الا فاضات اليوميه ميں ہے:''و ہائی نجدی عقائد کے معاملہ میں تواجھے ہیں۔''

(الافاضات اليوميه ،حصه 4،صفحه 177،اشرف على تهانوي)

جب مولوی منظور نعمانی اور مولوی زکر مامیں بانی تبلیغی جماعت کے مولوی الیاس صاحب کی خلافت وجانثینی کے بارے میں جھگڑا ہوا تو مولوی **منظوراحمہ** نے کہا کہ ہم بڑے سخت وہانی ہیں ہمارے لئے اس بات میں کوئی کشش نہ ہوگی کہ یہاں حضرت کی قبرمبارک ہے، یہ سجد ہے جس میں حضرت نماز پڑھتے تھے۔ (سوانح مولانا يوسف ص 193)

دارالعلوم دیوبندانڈیا کافتوی نمبر D6675 و 2008ء کچھ یول ہے کہ جبان سے یو چھا گیا:''**عبدالو ہابنجدی** کون تھا؟اس کے بارے میں علائے دیو بند کیا کتے ہیں؟ کیا اس نے گستاخیاں کی ہیں؟ اور کیا مولوی **اساعیل دہلوی** اس کا پیرو کارتھا؟ کیوں کہابن ماجہ میں فتنہ نجد کے بارے میں آیا ہے۔کیا وہ یہی فتنہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلمنے نجد کے بجائے شام کے لیے دعا کی؟ آپ کیا کہتے ہیں اور تفسیر قر آن آ سان زبان اردو میں کس کی ہے جو مختصر بھی ہوا ور جامع بھی اور یا کستان میں دستیاب بھی ہو؟''

جواب میں ہے:'' **محم عبدالوہاب** نجدی حنبلی المسلک اہل سنت و جماعت میں سے تھے، بعض نظریات ومسائل میں ہمارے ا کابرشاہ ا**ساعیل** شہید رحمہ اللہ، علمائے دیوبندر حمہم اللَّه كي جماعت كے نقطہ ونظر ميں كچھ فرق واختلاف ہے۔ ہمار بعض ا كابر نے شخ موصوف کے بارے میں جو پخت رائے ظاہر فر مائی وہ ان غلط اطلاعات اور پروپیگنڈے کی وجہ سے ظاہر فرمائی جوان تک پنچی منجے اطلاع ملنے پرانھوں نے اپنی سابقہ رائے سے رجوع فرمالیا، ان کو فتنه نجد سے تعبیر کرنا غلط ہے، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: پینچ عبدالوہاب نجدی کے خلاف ُ درج ذیل ہیں ۔منشی تکسی رام ، رام سہائے ،منشی ہر دواری ، لال لالہ بجناتھ ، بینڈت سری رام منشىموتى لال،رام لالسيورام سوار ـ (سوانح قاسمي،جلد2،صفحه317)

73 فرقے اوران کے عقائد)

قاری طبیب دیوبندی مهتم دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں:'' چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی ابتدائی روداد میں بہت سے ہندؤں کے چند بے بھی لکھے ہوئے ہیں۔''

( خطبات حكيم الاسلام،جلد9،صفحه149)

13 جنوری 1875ء بروزیک شنبہ لیفٹنٹ گورنر کے ایک خفیہ معتمدانگریزمسمی ی**ا م**رنے اس مدرسہ کا دورہ کیا تو اس نے اس کے متعلق بہت ہی اچھے خیالات کا اظہار کیا جو آج بھی کتب میں موجود ہے۔

د یوبندی عقائد کے اعتبار سے وہائی طریق پر ہیں یعنی جو وہابیوں کے عقائد ہیں ۔ تقریباوہی دیو بندیوں کے عقائد ہیں، کئی ایسے مولوی ہیں جن کو بید دنوں فرقے مانتے ہیں اورا پنا پیشِوا جانتے ہیں جیسا کہ**اساعیل دہلوی** جوکٹر وہابی تھااور ہندوستان میں وہابیت کو پھیلانے والاتھا ، یہ دونوں اس کو بہت مانتے ہیں، اسی طرح کی دیوبندیوں نے ابن **عبدالوہاب خبری** کی بھی بہت تعریف وتعظیم کی ہے۔ختم، نیاز وغیرہ کو ناجائز وبدعت،حضور کے نور ہونے کی ففی ، حاضرو ناظر ، غیراللہ سے مددوغیر ہ میں بید یو بندی بالکل و ہاتی عقائدیر ہیں، فرق صرف اتناہی کہ بیاما**م ابوحنیفہ** رحمۃ اللّٰہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں اور خود کو **خفی** کہتے ہیں جبكه عقا ئدميں اصل عقيده ديکھا جاتا ہے جس کاعقيده درست نہيں وہ جا ہے حنفی ہويا حنبلی وہ الل سنت سے خارج ہے۔ دیو ہندی مولویوں نے خود صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم عقائد ے اعتبار سے وہابی میں چنانچہ دیو بندیوں کا بہت بڑا پیثوار شیدا حر گنگوہی کہتا ہے:''عقائد میں سب متحد ہیں مقلداور غیر مقلدالبتہ اعمال میں مختلف ہوتے ہیں۔'' پھرا یک جگہ ابن **ر عبدالوہاب نجدی** اور ان کے پیروکاروں کے متعلق لکھتے ہیں:''محمد بن عبدالوہاب کے

حاشيه نسائي شريف،جلد 1،صفحه 360،مطبوعه دہلي)

ایک دیوبندی پیر محمد اختر کہتا ہے: ''ہم نہیں جانے وہابی کیا بلا ہے۔ہمارے بزرگوں نے تسم کھا کر فر مایا کہ خدا کی قسم ہم لوگ وہابی نہیں ہیں۔عبد الوہاب نجدی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔وہ تو اولیاءاللہ کے کوئی تعلق نہیں۔وہ تو اولیاءاللہ کے قائل نہیں ہم تو اولیاءاللہ کے سلسلوں میں بیعت ہوتے ہیں۔خوانخواہ ہم پر بیالزام ہے کہ نعوذ باللہ ہم اولیاءاللہ کے مخالف ہیں اور وہابی ہیں۔''

(اصلی پیری مریدی کیا ہے؟،صفحہ70، کتب خانہ مظہری، کراچی) دیو بندیوں کی کتاب الممہند میں ہے:''سوال: محمد بن عبدالو ہاب نجدی حلال سمجھتا تھامسلمانوں کےخون اور ان کے مال وآبر وکو اور تمام لوگوں کومنسوب کرتا تھا شرک کی جانب اور سلف کی شان میں گتاخی کرتا تھااس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کوتم جائز سمجھتے ہو؟''

جواب: ''ہمارے نزدیک ان کا وہی تھم ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی اس تاویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفریا ایسی معصیت کا مرتکب سجھتے تھے جو قال کو واجب کرتی ہے۔ اس تاویل سے بیلوگ (وہابی) ہماری جان و مال کو حلال سجھتے ہیں اور ہماری عورتوں کو قیدی بناتے ہیں ان کا تھم باغیوں کا ہے۔ ہم ان کی تکفیر صرف اس لئے نہیں کرتے کہ بیغل تاویل سے ہا گرچہ باطل ہی سہی اور علامہ شامی نے اس کے حاشیہ میں فرمایا ہے کہ جیسا کہ ہمارے زمانہ میں ابن عبد الوہاب کے تابعین سے سرز دہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر مختلب ہوئے اپنے کو منبلی بتاتے تھے گران کا عقیدہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جوان کے عقیدہ کے خلاف ہووہ مشرک ہے اور اسی بناء پر انہوں نے اہلسنت اور علائے اہلسنت کا کے عقیدہ کے خلاف ہووہ مشرک ہے اور اسی بناء پر انہوں نے اہلسنت اور علائے اہلسنت کا

پروپیگنڈہ ہندوستان کے علمائے حق پراس کے اثرات،موئلف حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب قدس سرہ العزیز۔تفسیر معارف القرآن،مولف حضرت مولانامفتی محمد شفع صاحب، آسان اردوزبان میں ہے،آپ اس کا مطالعہ کریں۔''

73 فرقے اوران کے عقائد )

#### والثدتعالى اعلم

#### دارالا فتآء، دارالعلوم ديوبند

غیر مقلد و ہا ہیوں کے گئی مولو یوں نے دیو بندیوں کو عقائد اور غیر مقلد و ہا ہیوں کے عقائد میں علمانیت کو تسلیم کیا ہے ۔ فقاؤی علمائے حدیث میں و ہائی مفتی سے سوال ہوا: ''احناف دیو بنداور جماعت اہل حدیث کے عقائد میں مساوات ہے یا نہیں؟ جواب میں کہا گیا: ''بقول مولا نارشید احمد گنگوہی مرحوم اہل حدیث اور مقلدین کے عقائد میں فرق نہیں ہے، ملاحظہ ہوفاؤی رشید یہ، جلد 2 صفحہ 21۔''

(فتاوى علمائر حديث،جلد11،صفحه106،مكتبه سعيديه،خانيوال)

لین بعض اوقات حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ وہابی اور دیو بندی دونوں
گروہوں کے مولوی ایک دوسرے وگمراہ کہتے ہیں اور دیو بندی خود کو وہابیت سے نہ صرف خارج سجھتے ہیں بلکہ ابن عبدالوہا بنجدی کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ ابن عبدالوہا بنجدی خارجی تھا چنا نچہ دیو بندیوں کے مولوی انثرف علی تھا نوی نسائی کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:''غیر مقلدین وہا بیوں کا عقیدہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا شرک ہے اور جو وہا بیوں کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں۔ وہابی اہلسنت و جماعت کوئل کرنا اور ان کی عور توں کو قید کر لینا جائز سجھتے ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر مقائد کرتے ہیں اور عقائد تو ہم نے ان حیار جی خود بھی سے ہیں۔ وہابی کے علاوہ اور سے خود بھی سے ہیں۔ وہابی خارجی فرقہ ہے۔''

(المهند، صفحه19،18)

قتل مباح سمجھ رکھا ہے۔''

شهاب ثاقب میں دیو بندی مولوی حسی**ن احمد مدنی** لکھتا ہے:''الحاصل وہ (ابن عبدالوہاب)ایک ظالم باغی،خونخوار، فاسق شخص تھا ،اس وجہ سےخصوصاً اس کے اور اس کے اتباع (پیروکار) سے دلی بغض تھا اور ہے اور اس قدر کہ اتنا قوم یہود سے ہے نہ قوم نصاری سے نہ مجویں سے نہ ہنود سے۔'' (الشهاب الثاقب ،صفحه 42، طبع ديوبند)

اسی طرح بعض غیرمقلد و ہا بیوں نے بھی دیو بندیوں کو دھتکارا ہے چنانچہ حافظ **ز بیرعلی زئی** غیرمقلدو ہائی کھتا ہے:''بریلوی ودیو بندی دونوں گروہ اہل سنت نہیں ہیں ،ان كےاصول وعقا ئداہل سنت سے مختلف ہیں۔''

(فتاوى علميه، جلد1، صفحه 135، مكتبه اسلاميه، لاسور)

لینی دیو ہندی اور وہا بیوں میں کھیڑی کی ہوئی ہے، کئی ان کے پیشوا کہتے ہیں ہم عقائد میں متفق ہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ ہم وہانی نہیں ہیں۔ان کواتے جبنجصٹ میں آ پڑنے کی کیاضرورت ہے ہم سے یو جھ لیں۔جب ہم ثابت کررہے ہیں کہ بید دونوں عقائد کے لحاظ سے ایک ہیں فقط ایک دو باتوں میں اختلاف ہے تو پھر خود کو وہائی مانیں یا نہ مانیں به وہانی نجدی ہی ہیں۔ پھر موجودہ دیو ہندی مولویوں میں منافقت کی بھی جھلک دیکھیں کہان کہ بعض مفتیوں نے کہا ہے کہ غیر مقلد وہابیوں کے بیچھے نمازنہیں ہوتی جبکہ موجودہ کئی دیوبندی نہصرف سعور میرے وہابیوں کے بیچھے نماز پڑھتے ہیں بلکہ نہ پڑھنے والول سخت محروم مهرات بين چنانچه وارالعلوم كراچي مين ديوبندي سے سوال مواند كيا فرماتے ہیں علائے دیوبند بچ اس مسکلے کے کہ زید کہتا ہے کہ ال**یاس کا ندھلوی** کی تبلیغی جماعت والے وہائی ہوتے ہیں اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی نسبت سے وہائی کہلاتے ر ہیں۔بکر کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے محمرا بن عبدالو ہابنجدی گمراہ ک<sup>ن شخص</sup> تھا۔ تبلیغی جماعت

کواورعلائے دیو بند سے اس کو کیا نسبت؟ وہائی کے معنی میں اللہ والا کیونکہ وہاب اللہ کا نام ہے۔لیکن زیدمصر ہے کہ یہاں اصطلاحی یعنی ابن عبدالوہاب کے پیروں کی اقتداء کرنا کیسا ہے مکروہ تحریمی یا تنزیہی یا بلا کراہت جائز ہے۔''

جواب:''محمرا بن عبدالوہاب نجدی ایک بہت بڑے عالم تھے تو حید وسنت کے پھیلانے اور نثرک مٹانے میں انہوں نے بہت محنت کی ہے۔البتہ بعض چیزوں میں غلو کر گئے ان کے تبعین سعودی عرب میں یائے جاتے ہیں ۔مولا نا محد **الیاس** صاحب محد ابن عبدالوہاب کے پیرونہیں تھے۔علاء حق سے علم حاصل کیا، حضرت مولا نا**خلیل احم**ر صاحب مہاجر مدنی کے خلیفہ تھے۔ دیو ہند کے اکابر بھی محمد ابن عبد الوہاب کے پیروکارنہیں ہیں۔ بہت ی باتوں میں ان کے مخالف ہیں تفصیل کے لئے ''الشھاب الثا قب'' کا مطالعہ کریں جوحضرت مولا ناسی**ر حسین علی م**دنی کی تصنیف ہے۔جولو*گ څم*را بن عبدالو ہاب کی ہربات میں پیرو ہیں حتیٰ کہان کے غلومیں بھی شریک ہیں ان کی بجائے ایسے امام کی اقتداء بہتر ہے جومسلک امام ابوحنیفہ پر ہو۔ محمد ابن عبدالوہاب کے پیروکار چونکہ سعودی عرب میں ہیں اور حرمین شریفین میں وہی امامت کرتے ہیں اس لئے حجاج کرام کوان کے ہی پیچھے نماز پڑھنا یڑتی ہے اور تھوڑی تی جو کراہت برداشت کرنا پڑتی ہے ور نہ حرم شریف کی جماعت سے محرومی ہوتی ہے۔جولوگ وہاں جا کرگھروں میںعلیحدہ جماعت کر لیتے ہیں وہ حرم شریف کی نماز سے محروم ہوتے ہیں اور سخت غلطی کرتے ہیں۔

محمه عاشق البي ، دارالعلوم كراجي

166

بہ فتو کا بھی کراچی کے ا**فت** 28 مئی 4 جون 1976 وسفحہ 21 میں شائع ہوا۔ جبکہ فقہ حنی میں صاف الفاظ میں بدمذہبوں کے بیچھے نمازیر سے کومکروہ تحریمی کہا

73 فرقے اوران کے عقائد

عقیدہ: دیوبندی اکابر مولوی خلیل احمد انبیٹھوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شيطان وملك الموت كاحال ديكي كرعلم محيط زمين كافخر عالم صلى الله عليه وملم كوخلاف نصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کاھتہ ہے؟ شیطان وملک الموت کو بیروسعت نص سے ثابت ہوئی ۔فخر عالم صلی الدعلیہ وسلم کی وسعت علم کی کونسی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کور د کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔

مطلب بیرکہ سرکا راعظم صلی اللہ علیہ وسلم کےعلم پاک سے شیطان وملک الموت کے علم کوزیادہ بتایا گیا۔مولوی **خلیل احم**ر کی اس کتاب کی دیو بندی مولوی **رشید احمر گنگوہی** نے تصدیق کی۔

عقیدہ:زناکے وسوسے سے اپنی ہیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے اور شخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا گ دینااینے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ براہے۔

(صراطِ مستقيم ،صفحه 169، اسلامي اكادمي ، لا بور)

(براسين قاطعه ،صفحه 51،مطبوعه بلال ڈھور)

مطلب بیکه دیوبندی اور وہانی ا کا براسمعیل وہلوی نے نماز میں سرکار اعظم صلی الله عليه وسلم کے خیال مبارک آنے کو جانوروں کے خیالات میں ڈو بنے سے بدتر کہا۔ عقیدہ: دیوبندی اکابر مولوی خلیل احمد انبیٹھو ی لکھتا ہے کہ رسول کو دیوار کے پیچیے

كاعلم نهيں۔ (براميين قاطعه، صفحه 55)

عقیدہ: وہانی مولوی اسمعیل وہلوی لکھتا ہے کہ جس کا نام محمصلی اللہ علیہ وسلم یاعلی رضی اللہ عنہ ہےوہ کسی چیز کا ما لک ومختار نہیں۔ ' گیا ہےاور ب**د مذہب چاہے مکہ کا امام ہویا یا ک**ستان کا حکم شریعت کا ایک ہی رہتا ہے۔لیکن دیو بندی ذاتی مفادات کے لئے فقہ حنفی کو بھی وہابیت برقربان کررہے ہیں ۔خود دیو بندی مفتوں نے وہا بیوں کے پیچھے نماز بڑھنے سے منع کیا ہے چنانچہ دار العلوم دیو بندسے نائب مفتی مسعوداحدنے 1357 ہجری میں پینتوی جاری کیا تھا کہ غیر مقلد کواما نہیں بنانا جا ہے دارالعلوم ديوبند 4رجب1357ھ

73 فرقے اوران کے عقائد

#### د بوبند بول کے عقائد

عقيده : ديوبندي ا كابراشرف على تقانوي ايني كتاب "حفظ الايمان" ميں حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے لکھتا ہے :'' پھر پیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسه برعلم غیب کاحکم کیا جاناا گر بقول زیدهیچ ہوتو دریافت طلب بیامر ہے کہ غیب ہے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا شخصیص ہے۔ایساعلم غیب تو زید وعمر وبلکہ ہرصبی (بچیہ) مجنون بلکہ جمیع حیوانات وبہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔"

(حفظ الايمان، صفحه 8، كتب خانه اشرفيه راشد كميني، ديوبند)

لیغنی سر کارصلی الله علیہ وسلم کے علم غیب کو یا گل ، جا نوروں اور بچوں جیسا کہا۔ عقیدہ: دیوبندی اکابرقاسم نانوتوی اپن کتاب " تخذیرالناس" سلکھتا ہے کہ اگر بالغرض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی صلی الله عليه وسلم مين يجوفر في نهيس آيكا - (كتاب تحذير النّاس ، صفحه 34، دارالاشاعت ، كراجي) مطلب بيركه قاسم نانوتوي نےحضورصلی الله علیه وسلم کوخاتم النبین ماننے سے انکار کیا ،اسی کوقادیا نیوں نے دلیل بنایا اور کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی

اپنے پیر سے معلوم کرتا ہے تو جواب میں اشرف علی تھا نوی تو بہ واستغفار کا حکم دینے کے بجائے کہتا ہے۔اس واقعہ میں تسکی تھی کہ جسکی طرف تم رجوع کرتے ہووہ بعونہ تعالیٰ متبع سنّت ہے۔ (الامداد، صفحہ 35،مطبع امداد المطابع، انڈیا)

مطلب بیک کلمه کفر کواشرف علی تھانوی صاحب نے عین اتباع سنت کہا۔ عقیدہ: دیو بندی مولوی حسین علی نے اپنی کتاب" بلغة الحیر الن میں خواب کھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بل صراط سے گرر ہے تھے میں نے انہیں بچایا۔ (معاذ اللہ)

عقیدہ: دیو بندی دوم ہیوں کا امام اساعیل دہلوی کہتا ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا

(رساله یکروزی (فارسی)،صفحه17،فاروقی کتب خانه ،ملتان)

جبکہ اہل سنت کے نز دیک جھوٹ ایک عیب ہے اور رب تعالیٰ ہرعیب سے پاک ہے۔اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّہ علیہ نے وہا ہیوں کے اس عقیدے کا رَ دشدومد سے کیا ہے۔

عقيده:اللدك مكرسة ورنا جائة - (تقوية الايمان، صفحه 55)

گویاان کے نزد یک رب تعالیٰ مکروفریب کرنے والا ہے۔ان دیو بندیوں کے تراجم قرآن میں بھی رب تعالیٰ کے لئے مکر ہی لکھا ہوتا ہے۔

عقیدہ:حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کہ یمین اور حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے والد دیو بندیوں اور وہا ہیوں کے نز دیک مشرک ہیں۔

عقیدہ: دیو بند یوں اور وہا بیوں کے نز دیک یزید (امیر المونین ہے ، جنّتی ہے اور بقصور ) ہے۔

عقیدہ :محرم میں ذکرشہادت حسین کرنا اگر چہ بروایات صحیح ہویا سبیل لگانا ،شربت پلانا چند ہبیل اورشربت میں دینایا دودھ پلاناسب ناجائز اور حرام ہے۔ (تقویة الایمان مع تذکیر الاخوان ،صفحه 43،میر محمد کتب خانه ، کراچی)

عقیده: مولوی اساعیل دہلوی کہتا ہے کہ حضور صلی اللّه علیه وسلم کی تعظیم بڑے بھائی

کے برابر کرنا چاہئے۔ (معاذ اللّه)

(کتاب تقویة الایمان ،صفحه 88)

ع**قیدہ:ہرمخلوق بڑا ہویا چھوٹا اللّہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذ**لیل ہیں (کتاب تقویۃ الاہمان ،صفحہ13)

عقیدہ:مولوی اساعیل دہلوی نے حضورصلی الله علیہ وسلم پر افتراء باندھا کہ گویا آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں ملنے والا ہوں۔

(كتاب تقوية الايمان ،صفحه53)

عقیدہ: مولوی خلیل دیو بندی نے اپنی کتاب ' براہین قاطعہ' میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولا دت منا نا کنھیا کے جنم دن منا نے کی طرح ہے۔ (معاذ اللہ)

(یوابین قاطعہ ،صفحہ 52)

عقیدہ: یہی مولوی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اردوز بان علماء دیو بند سے سیھی۔ (معاذ اللہ) (براہین قاطعہ، صفحہ 30)

طریقه اختیار کیا ہے کہ ان عبارتوں کو ہی کتابوں سے نکال رہے ہیں تا کہ لوگوں کو ہمارے بڑوں کی کرتو توں کا پیتہ ہی نہ چلے۔ یہ خود کو اہل سنت حنی کہہ کر لوگوں کو دھو کہ دیتے ہیں۔ اگر آج بھی دیو بندی اپنے ان بڑوں کی کفرید عبارات سے تو بہ کر کے ان تمام کفر آمیز کتب سے بیزاری کا اظہار کر کے انہیں دریا برد کردیں تو ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ، ور نہ جتنا مرضی یہ خود کو تنی کہیں وہ ہر گزشی نہیں بلکہ وہائی نجدی خارجی ہیں۔

#### فرقه مودوديير

یدد یوبندی فرقے کی ایک شاخ ہے جس کا بانی اخباری رائٹر مودودی تھا۔ آج

کل پنجاب یو نیورش ،سول لائنز کا لج لا ہوروغیرہ میں اس کے پیروکار جمعیت والوں کا قبضہ
ہے اوروہ مودودی صاحب کو ایک عظیم ،ستی سمجھتے ہیں بلکہ بعض تو یہاں تک کہد دیتے ہیں کہ
دوقو می نظر میہ مودودی صاحب کی ایجاد ہے۔ جبکہ مودودی صاحب کی نہ تو دوقو می نظر بدایجاد
ہے اور نہ ہی انہوں نے پاکستان بننے میں کوئی کوشش کی بلکہ جب قائد اعظم مجمع ملی جناح
صاحب نے ان سے پاکستان بننے کی دعا کے لئے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں نا پاکستان
کے لئے دعانہیں کروں گا۔خود مودودی صاحب لکھتے ہیں: 'پاکستان کی پیدائش ایک
درندے کی پیدائش ہے۔'

مودودی صاحب کے نظریات دیو بندیت والے ہی ہیں لیکن کی معاملات میں انہوں نے دیو بندی عقائد کے خلاف بھی لکھا ہے جس کی وجہ سے دیو بندی مولویوں نے ان کی شدید مخالفت کی ہے۔

مودودی صاحب کے کچھ عقائد ونظریات ملاحظہ ہوں عقائد ونظریات: قرآن مجید نجات کے لئے نہیں بلکہ ہدایت کے لئے کانی ہے۔ , (فتاواي رشيديه، صفحه 435)

عقیدہ:عیدین میں کومعانقہ کرنا (گلے ملنا) بدعت ہے۔

(فتاواي رشيديه، صفحه 243)

عقیده: نذرونیاز حرام ہے۔ (دیوبندیوں کی عامہ کتب)

عقیدہ: پیریااستادی برسی کرناخلاف سنت وبدعت ہے۔

(فتاوى رشيديه، صفحه 461)

عقیدہ: بروزختم قرآن شریف مسجد میں روشنی کرنا بدعت ونا جائز ہے۔

(فتاواي رشيديه، صفحه460

ان تمام دیوبندی عقائد کو پڑھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کیا یہ اسلامی عقائد ہیں؟ کیا ان تمام دیوبندی عقائد ہیں؟ کیا ان عقائد اور کو الوں کو المل سنت میں شار کیا جاسکتا ہے؟ پھریہ صرف دیوبندیوں ہی کے عقائد نہیں ہیں بلکہ شروع میں جو انتہائی گتا خانہ عقائد ہیں ،انہیں وہائی مولوی احسان المی ظمیر نے اپنی جھوٹ پر ہنی کتاب ' البریلویی' میں نقل کیا اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحن کو بلا وجہ نقید کا نشانہ بنایا۔

آج کل کے نئے نئے وہا ہیوں اور دیو ہندیوں کو اپنے بڑوں کی ان گتا خانہ عبارتوں کا پیتہ ہی نہیں ، وہ صرف یہی ہجھتے ہیں کہ جوختم ، نیاز وغیرہ نہیں کرتے وہ وہا بی یا دیو بندی ہوتے ہیں جبکہ ہمارا اصل اختلاف رفع یدین کرنا، آمین او نچی آ واز میں کہنا، ختم ، نیاز نہ کرنا نہیں ہے بلکہ اصل اختلاف حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس طرح کے ، نیاز نہ کرنا نہیں ہے بلکہ اصل اختلاف حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس طرح کے گتا خانہ عقا کدر کھنے میں ہے۔ ان کے انہی عقا کد پر ہندوستان اور مکہ مدینہ کے مفتیا نِ کرام نے کفر کے فتوے لگائے تھے، جنہیں آج بھی دیو بندی لوگوں سے چھپاتے ہیں اور ان میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، تو بنہیں کرتے ۔ ان کے بعض مولوی ان کفریہ عبارات کی باطل تاویلات کرکے اپنے چیلوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ اب تو دیو بندیوں نے ایک نیا باطل تاویلات کرکے اپنے چیلوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ اب تو دیو بندیوں نے ایک نیا

علیہ وآلہ دسلم کواچھی استعداد کےلوگ مل گئے تھے اس لئے حضور کامیاب ہو گئے۔اگر خدا نخواستہ اس طرح کےلوگ نہ ملے ہوتے تو معاذ اللّٰدحضور کی نا کامی رکھی ہوئی تھی۔

(جماعت اسلامي ،صفحه 42،41)

اسی طرح کئی مقامات پرمودودی صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب تعالیٰ کی شان میں نازیبہ الفاظ استعال کئے ہیں ۔تفصیل کے لئے ترجمان القران ،تفہیم القرآن کلمہ طیبہ کامعنی وغیرہ کتب کامطالعہ کریں۔

موجودہ کئی پڑھے لکھےمودودی صاحب سے سی سنائی تعریفوں میں آ کر بہت معتقد ہیں۔ جماعت اسلامی کامتند ترین ماہنامہ **زندگی** میں لکھا ہے:''لٹریچرد کیھنے سے مجھ میں یہ انقلاب رونما ہوا ہے کہ اب میں صحابہ کے بعد سے آج تک سوائے مودودی صاحب کے کسی شخص کوکامل الا بمان نہیں سمجھتا۔'' (زندگی، اکتوبر 1949ء)

گویا مجہدین اربعہ امام ابوحنیفہ امام مالک ، امام شافعی ، امام خلبل ہوں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز ، سیّدنا غوث الاعظم ، مجّد دالف ثانی ، شاہ عبدالحق محقق دہلوی ، شاہ ولی اللہ محدث اور شاہ عبدالعزیز محدّث دہلوی ہوں ، سب کے سب ناقص الایمان ہیں۔ اگر صحابہ کے بعد کوئی کامل الایمان ہے تو صرف مودوی صاحب بہر حال موصوف کا شکر بیضر ورا داکر نا چیا ہے کہ وہ صحابہ پرترس کھا گئے ۔ ورنہ ڈرتھا کہ فرط محبت وعقیدت میں وہ مودودی صاحب کو افضل البشر بعد الانبیاء نہ کہ بیٹھتے ۔ آ گے چل کر مزید بے نقاب ہوتے ہیں: '' میں خواجہ معین افضل البشر بعد الانبیاء نہ کہ ہیٹھتے ۔ آ گے چل کر مزید بے نقاب ہوتے ہیں: '' میں خواجہ معین اللہ بین چشتی کے مسلک کو غلط تصور کرتا ہوں ۔ بڑے بڑے مشاہیر المّت کا کامل الایمان ہونا میری نظر میں مشتبہ ہوگیا ہے۔'' ( ذید گی ، اکتوبر 1949ء )

بڑے بڑے مشاہیرامّت سے بدگمان ہونا،ان کو ناقص الایمان قرار دے کر مودودی صاحب کونہ صرف کامل الایمان بعدالصحابہ باور کرانا بلکہ مولا نا **عامرعثانی** کی بولی (تفهيمات،صفحه321)

عقائد ونظریات:23 ساله زمانه اعلانِ نبوت میں نبی صلی الله علیه وآله وسلم سے این فرائض میں خامیاں اور کوتا ہیاں سرزر دہوئیں۔ (قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں) عقائد ونظریات: جولوگ حاجتیں طلب کرنے کے لئے خواجہ اجمیر یامسعود سالار کی قبر پریاایسے دوسرے مقامات پر جاتے ہیں ، زنا اور قل کا گناہ کم ہے یہ گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ (تجدید وحیاء دین ،صفحہ 62)

عقائد ونظریات: میں نہ مسلک اہل حدیث کواس کی تمام تفصیلات کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں اور نہ ہی حفقت یا شافیعت کا پابند ہوں۔ (رسائل و مسائل ، جلد 1، صفحہ 185) عقائد ونظریات: پھراسی عامیا نہ روش پر چلتے ہوئے قوانین قرآن ونظام الہی کا بوں نداق اڑاتے ہیں:''جہال معیارا خلاق بھی اتنا پست ہو کہ نا جائز تعلقات کو پچھ معیوب نہ سمجھا جاتا ہو، ایسی جگہزنا وقذ ف کی شرعی حدجاری کرنا بلاشیظ ہے۔''

(تفهيمات ،جلد 2،صفحه 281)

عقائد ونظریات: بہیں تک نہیں بلکہ رسول مقبول کی عظمتوں اور رفعتوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:''نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوعرب میں جوز بردست کا میا بی حاصل ہوئی اس کی وجہ یہی تو تھی کہ آپ کوعرب میں بہترین انسانی موادمل گیا تھا، اگر خدانخواستہ آپ کو بودے، کم ہمّت ،ضعیف الا رادہ اور نا قابل اعتماد لوگوں کی بھیڑمل جاتی تو کیا پھر بھی وہ نتائج فکل سکتے تھے؟'' (تحریك اسلامی کی اخلاقی بنیادیں ،صفحہ 17)

کہنا میرچا ہتے ہیں کہ حضور صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کوعرب میں جو زبر دست کا میا بی حاصل ہوئی ۔اس میں خداکی غیبی تائیدوں ،حضور اکرم کی پیغیبرانہ صلاحیتوں ، کا ئنات گیر عظمتوں اور کلمئہ حق کی روشن صداقتوں کو قطعاً کوئی دخل نہ تھا۔حسن اتفاق سے حضور صلی اللہ ہہت بڑھ چڑھ کر ہے۔ مرسیداحم خان جے سکول کالجوں میں ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے در حقیقت وہ مرتد تھااور نیچری عقائد کا بانی تھا، جنت ، دوزخ ، مجزات سب کا منکر تھا۔ آج کل بھی بعض چرب زبان جاہل پروفیسرفتم کے لوگ نیچری عقائد کی طرف مائل ہیں۔ مرسید کے نظریات ضیاءالدین کی کتاب''خودنوشت افکار سرسید''سے ملاحظہ ہوں:۔

عقیده: خدانه هندو ہے نەمسلمان، نەمقلد نەلا مذهب، نەيهودى نەعيسائى بلكەوەتو

ا کیا چھٹا ہوا نیچری ہے۔ (خود نوشت ،صفحه 63)

عقیدہ: خدانے اُن پڑھ بدوؤں کے لئے ان ہی کی زبان میں قر آن اتارا۔ (خود نوشت)

لیعنی سرسید کے خیال میں قرآن انگریزی جواس کے نزدیک بہتر واعلی زبان ہے، اس میں نازل ہونا چاہئے ،کیکن خدانے اُن پڑھ بدوؤں کی زبان میں قرآن نازل کیا۔ عقیدہ: شیطان کے متعلق سرسید کاعقیدہ یہ تھا کہ وہ خود ہی انسان میں ایک قوت ہے جوانسان کوسید ھے راستے سے چھیرتی ہے۔ شیطان کے وجود کوانسان کے اندر مانتا ہے ،انسان سے الگنہیں مانتا۔

عقیدہ: حضرت آ وم علیہ السلام کا جنت میں رہنا،فرشتوں کا سجدہ کرنا،حضرت عیسیٰ اورا مام مہدی کا ظہور، د جال کا آنا،فر شتے کا صور پھونکنا،روز جزاوسزا،میدان حشر ونشر، بل صراط،حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت،اللہ عز وجل کا دبیدار،ان سب کا انکار کیا جو کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہیں۔ (خود نوشت،صفحہ 23 تا 132)

عقیدہ: خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں کہتا ہے کہ خلافت کا ہرکسی کوانتحقاق تھا، جس کی چل گئ وہ خلیفہ ہو گیا۔ عقیدہ: حج میں قربانی کی کوئی نہ ہبی اصل قرآن سے نہیں یائی جاتی ۔آگے چل کر یہاں تک غلو کر جانا کہ وہ شخص مولا نا مودودی پر کیا چوٹ کرے گا جس نے مولا نا موصوف کی خدا دادعظمت و عبقریت کے آستانے پر دن کی روشنی میں بچودونیاز لٹائے ہوں۔ (ماہنامہ تجلی،صفحہ 54، فروری 1963ء)

## فرقه نيچرىيە

نیچری فرقه ضرور مات وین کا منکر ہے۔ قرآن عظیم کے قطعی ضروری اور صاف صری احکام میں در پردہ تاویل وتح یف اور تبدیل کرتا ہے۔ ملا ککہ وجن وشیاطین، حشر ونشر، جنت ودوزخ اور انبیائے کرام کے عظیم مججزوں سے اپنی ناپاک تاویلوں کی آڑ میں انکار کرتا ہے۔ تمام آسانی کتابوں کو انسانی خیالات کا مجموعہ بتا تا ہے۔ طواف خانہ کعبہ کو جونماز ہی کی طرح اللہ عزوجل کی عبادت ہے، اسے وحثی قوموں کی ایجاد کی ہوئی غیر مہذب نماز بتا تا ہے اور احرام کو وحشیانہ لباس کہتا ہے اور حاجیوں کو جن میں انبیاء ومرسلین شامل ہیں، دو پیروں کا جانور بتا تا ہے۔ جنت کی نعمتوں کو اعلیٰ درجہ کی روحانی راحت اور دوز خ کی اذبیوں کوروحانی اذبیت کہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جنت کو بدکاریوں کا افرہ کہہ کراس کا ندا تی اڑا تا ہے۔

نیچروں کے عقیدہ کالب لباب یہ ہے کہ تمام مذہبوں میں سے ان تمام باتوں کو کال ڈالا جائے جو نیچر کے خلاف ہیں اور ان تمام امور کو بھی علیحدہ کر دیا جائے ، جن میں کسی ایک مذہب کا بھی اختلاف ہے۔ ان میں نہ کوئی مجزہ رکھا جائے اور نہ عقلوں کو جیران کر دینے والا قدرت الہیکا کوئی نشان باقی رہے، نہ کوئی ایسی بات دین میں شار کی جائے جو عقل انسانی کے لئے قابل قبول نہ ہو۔ اب تمام مذہبوں میں جومشترک باتیں باقی رہ جائیں گی ، بس وہی مذہب نیچر یہ ہے اور یہی ان کے نزد کی ٹھیک اسلام ہے۔ غرض میہ کہ یہ فرقہ دراصل اسلامی تعلیم کی بیخ کنی اور مسلمانوں کی دینی ضرر رسانی میں دوسروں سے آگے، فرقہ دراصل اسلامی تعلیم کی بیخ کنی اور مسلمانوں کی دینی ضرر رسانی میں دوسروں سے آگے،

در حقیقت اژ د ہانہیں ہوئی تھی بلکہ وہ لاٹھی تھی۔

(تفسير القرآن،جلد3،صفحه 222، كشميرى بازار، لا سور)

سرسیداحمدخان کا میرکهنا بالکل باطل ہے۔اس لکڑی کا حقیقت میں سانپ ہونا قرآن پاک میں واضح ہے۔ ﴿فَا لُقَاهَا فَإِذَا هِیَ حَیَّةٌ تَسُعَی قَالَ خُذُهَا وَ لَا تَحَفُ سَنُعِیْدُهَا سِیْرَتَهَا اُلاً وُلَی ﴾ ترجمہ کنزالایمان: توموی نے ڈال دیا توجیجی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہوگیا۔فرمایااسے اٹھالے اورڈرنہیں،ابہم اسے پھر پہلی طرح کردیں گے۔ سانپ ہوگیا۔فرمایااسے اٹھالے اورڈرنہیں،ابہم اسے پھر پہلی طرح کردیں گے۔

اگر بیلٹری ہی تھی تو پھر یہ کیوں فر مایا گیا کہ ہم اسے پھر پہلی طرح کردیں گے۔ پھر رب تعالیٰ نے ان مجمزات کو **بر ہان** کیوں فر مایا؟ **فرعون** اس اژدھا کود کیھے کر کیوں ڈرا؟ کہ بقول سرسیدخاں وہ صرف موسی علیہ السلام کی نگاہ میں اژدھا بنا تھا۔ پھر مجمزہ اور جادو میں فرق ہی بہی ہے کہ جادو میں نظر بندی ہوتی ہے حقیقت میں شے کی تبدیلی نہیں ہوتی جبکہ مجمزہ میں حقیقت تبدیل ہوجاتی ہے۔

جوسرسیداحمدخال نے آیت سے باطل استدلال کیا ہے کہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ گویا وہ وہ از دھا تھا ﴿ کَانَّهَا جَانٌ ﴾ یعنی لفظ ''گویا'' حقیقت کے لئے نہیں آتا مجاز کے لئے آتا ہے۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ ''گویا'' سانپ کے مجازی ہونے یانہ ہونے پرنہیں آیا بلکہ سانپ کے چھوٹے ہونے پر آیا ہے۔ اصل میں بڑے سانپ کو تعبان کہا جاتا ہے ۔ اصل میں بڑے سانپ کو تعبان کہا جاتا ہے ۔ موسی علیہ السلام کی لاٹھی حقیقت میں بڑا اثر دھا بی تھی جیسا کہ دوسرے مقام پراسے تعبان کہا گیا ہے ﴿ فَا لَٰ قَدَى عَصَاهُ فَا فِذَا هِی نَحْمَانٌ مُّبِینُ ﴾ لیکن اس سانپ کی حرکت بڑا از دھا ہونے کے باوجود چھوٹے کی طرح تیز تھی کھی کیونکہ بڑا سانپ وزن کے باعث کم حرکت والا ہوتا ہے اور چھوٹا سانپ خفیف و تیز

کھتا ہے کہاس کا کچھ نشان مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ جج کی قربانیاں در حقیقت مذہبی قربانیاں نہیں ہیں۔

عقیدہ:الطاف حسین حالی "حیات جاوید" میں لکھتا ہے کہ جب سہارن بور کی جامع مسجد کے لئے ان سے چندہ طلب کیا گیا تو انہوں نے (سرسیدا حمد خال نے) چندہ دینے سے انکار کردیا اور لکھ بھیجا کہ میں خدا کے زندہ گھروں (کالج) کی تغییر کی فکر میں ہوں اور آپ لوگوں کو اینٹ مٹی کے گھرکی تغییر کا خیال ہے۔

اور آپ لوگوں کو اینٹ مٹی کے گھرکی تغییر کا خیال ہے۔

(حیاتِ جاوید، صفحہ 101)

(ماخوذ از،ساٹھ زہریلر سانپ،صفحہ92،تنظیم اہل سنت، کراچی) مرسید احمد خان نے قرآن یاک کی تفسیر کی اور اس میں اینے باطل خیالات کو خوب الفاظوں وتاویلات کی نظر کیا چنانچہ **موی علیہ السلام کے مج**ز بے کونظر بندی تھہراتے ہوئے لکھتا ہے:''ان آیتوں پر جوعصائے موسیٰ کے سانب بننے اور پیر بیضا (ہاتھ روثن ) پر ولالت کرتی ہیں غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ پیکیفیت جوموسیٰ پرطاری ہوئی اسی قوت نفس نفس انسانی کاظهور تھا۔جس کااثر خودان پر ہوا تھا۔ پیکوئی معجز ہ یا فوق الفطرت نہ تھااور ً نہاس پہاڑ کی تلی میں جہاں بیامر واقع ہوا،کسی معجز ہ کے دکھانے کا موقع تھا اور نہ بیقصور ہوسکتا ہے کہ وہ پہاڑ کی تلی کوئی مکتب تھا جہاں پیغیبروں کو معجز ہے سکھائے جاتے ہوں اور معجزوں کی مشق کرائی جاتی ہو۔حضرت موسیٰ میں ازروئے فطرت و جبلت کے وہ قوت نہایت قوی تھی جس سے اس قتم کے آثار ظاہر ہوئے ۔انہوں نے اس خیال سے کہ وہ لکڑی ُ سانپ ہےا بنی لاکھی کیھینک دی اور وہ ان کوسانپ یاا ژ دھاد کھائی دی۔ پیخودان کا تصرف ا پینے خیال میں تھا۔وہ ککڑی ککڑی ہی تھی۔اس میں فی الواقع کچھ تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔خدا نياس جلدينهين فرماياكه "فانقلبت العصا ثعبانا اليعنى وه لأشى بدل كرساني موكلي-ر بلکہ سور ڈکل میں فر مایا ﴿ کَسَأَنَّهَا جَسانٌ ﴾ یعنی وہ گویاا ژ دھاتھا۔اس سے ظاہر ہے کہ وہ

که حضرت **عیسی** اندهوں کوآنکھوں والا اور کوڑھیوں کو چنگا کرتے تھےاور مردوں کوجلا دیتے

73 فرقے اوران کے عقائد

(زندہ کرتے) تھے۔'' (تفسير القرآن، جلد2، صفحه 144، كشميري بازار، لابيور)

ان معجزات کی تحریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''انسان کی روحانی موت اس کا کافر ہونا ہے۔حضرت عیسلی خدا کی وحدانیت کی تعلیم کرنے اور خدا کے احکام بتانے سے اوگوں کواس موت سے زندہ کرتے تھے اور کفر کی موت کے پنچے سے نکالتے تھے جس کی نسبت خدافرما تاہے۔﴿إذ تخر جِ الموتبي باذنبي﴾'

(تفسير القرآن، جلد2، صفحه 144، كشميري بازار، لاسور)

لوگوں کو کفر سے بیجانا تو ہر نبی علیہ السلام کا ممل رہا ہے پھر حضرت عیسی علیہ السلام کی اس میں کیا خاصیت ہوئی؟ سیدصاحب نے اپنی عقل سے جنت اور دوزخ کے وجود کا انکار کیااورا سے ایک خیال ومثال قرار دیا چنانچہ لکھتا ہے:'' پیمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا ہوئی ہے۔اس میں سنگ مرمراورموتی کے جڑاء ومحل ہیں۔ باغ ہیں اورسرسبز درخت ہیں۔ دودھاور شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہرقتم کا میوہ کھانے کوموجود ہے۔ساقی و ساقنیں نہایت خوبصورت جاندی کے نگن پہنے ہوئے جو ہمارے ہاں کی گھومنیں پہنتی ہیں، شراب میلا رہی ہیں۔ایک جنتی حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے۔ایک نے ران پرسر دھراہے۔ دوسراحیھاتی سے لپٹار ہاہے۔ایک نےلب جاں بخش بوسہ لیا ہے۔کوئی کسی کونے میں کچھ کرر ہاہے کوئی کسی کونے میں کچھ۔ بیہودہ ہے جس پر تعجب ہوتا ہے۔اگر بہشت یہی ہےتو بےمبالغہ ہمار بے خرابات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔''

(تفسير القرآن، جلد1، صفحه 33، كشميري بازار، لامور)

فرشتوں اور شیطان کا انکار کر کے اسے انسانی صفت کہا۔قصہ آ دم علیہ السلام کا ا نکار کیا۔ **سرسید** پہلے غیر مقلدو ہابی تھا چھرو ہابیت سے ترقی کرتے ہوئے نیچیری بن گیا۔

حرکت والا ہوتا ہے۔موسیٰ علیہالسلام کی لاکھی جہاں معجزہ کےطور پر بڑا سانپ بنی وہاں دوسرا کمال بیہ ہوا کہ وہ بڑا سانپ جچھوٹے سانپ کی طرح تیز حرکت کرنے والا تھا۔اس لئے کہا گیا کہ یہ بڑا سانب حرکت کے اعتبار سے گویا چھوٹا سانب تھا۔ تفییرالسمعانی میں حضرت منصور بن محرسمعاني تميى (المتوفى 489 هـ) رحمة الله عليه اس آيت كي تفسير مين لكصة بي "وقوله: ﴿ كَأَنْهَا جَآنَ ﴾ الجآن هي الحية الصغيرة التي يكثر اضطرا بها، وقد بينا التوفيق بين هذه الآية وبين قوله ﴿ فإذا هي ثعبان مبين ﴾ يعني يقول كـ گوياوه ا ژدھاتھا ک<mark>ہ' جان' چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں جوزیادہ حرکت کرتا ہے۔ہم نے اس تفسیر</mark> ے قرآن یاک کی دوسری آیت' وہ فورا ایک ظاہر (بڑا) اژد ہا ہو گیا۔ "میں تطبیق دی ہے۔ (تفسير السمعاني، سورة النمل ، آيت10، جلد4، صفحه 79، دار الوطن، الرياض) یمی کچھ تفسیر ماتریدی میں **اُبومنصور ماتریدی** (التوفی 333ھ)نے کہاہے" أي :تتحرك كأنها جان .ذكر أهل التأويل أن الجان هي الحية الصغيرة ليست بعظيمةلكنه أخبر أن موسى خافها وولى مدبرا، وموسى لا يحتمل أن يخاف من حية صغيرـة على الوصف الذي ذكر، فكأنها كانت عظيمة لكنها في

تحركها والتوائها كأنها صغيرة؛ إذ الحية العظيمة الكبيرة لا تقدر على التحرك و الالتواء كالصغيرة"

(تفسير الماتريدي (تأويلات أبل السنة)، جلد 8، صفحه 100، دار الكتب العلمية ، بيروت) اسی طرح **سرسیداحد خال** نے دریا کے بھٹنے اور اس میں راستہ ہونے اور بارہ چشمے پھوٹنے کا انکارکیا۔اس طرح حضرت عیسلی علیہ السلام کے مجزات کا انکارکیا۔ لکھتے ہیں: ''علائے اسلام کی عادت ہے کہ قرآن مجید کے معنی یہودیوں اورعیسائیوں کی روایتوں کے مطابق بیان کرتے ہیں۔اس لئے کہانہوں نے ان آیوں کے معنی بھی وہی بیان کیے ہیں مجمى دو بين باقى سبنوافل - (طلوع اسلام، صفحه 58،ماهِ اگست 1950ء)

عقيده: پھرآج كامسلمان دونمازيں پڑھ كركيوں مسلمان نہيں ہوسكتا۔

( طلوع اسلام ،صفحه 61، اگست 1950ء )

عقيده:روايات (احاديثِ نبويهِ) محض تاريخ ہے۔

(طلوع اسلام، صفحه49،ماهِ جولائي 1950ء)

عقیدہ: پرویز کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت اور احادیث مبار کہ دین میں جمت نہیں ۔رسول اللہ کے اقوال کورواج دیکر جودین میں جِّت تھمرایا گیا ہے بیدراصل قرآن مجید کی خلاف مجمی سازش ہے۔

عقیدہ: جج ایک بین الملّی کانفرنس ہے اور جج کی قربانی کا مقصد بین الملّی کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کیلئے خوردونوش کا سامان فراہم کرنا ہے۔ملّہ معظّمہ میں جج کی قربانی کےسوااضحیہ (عید کی قربانی ) کا کوئی ثبوت نہیں۔

(رساله قربانی از اداره طلوع اسلام)

عقیده: بقرعیدی صبح باره بج تک توم کاکس قدررو پینالیول میں بہہ جاتا ہے۔ (اداره طلوع اسلام، صفحه 1ستمبر 1950ء)

عقیدہ: حدیث کا پوراسلسلہ ایک مجمی سازش تھی اورجس کوشریعت کہا جاتا ہےوہ

(طلوع اسلام ،صفحه17،ماو اكتوبر1952ء)

بادشاہوں کی پیدا کردہ ہے۔

قارئین! آپ نے منکرین حدیث جواپنے آپ کو**اہلِ قر آن** کہتے ہیں اُن کے باطل عقائد آپ نے ملاحظہ کئے دشمنانِ رسول کا مقصد صرف انکار حدیث نہیں بلکہ بیلوگ در حقیقت اسلام کے سارے نظام کو مخدوش ہر حکم سے آزادر ہنا چاہتے ہیں، نمازوں کے اوقات خمسہ، تعدا در کعات ،فرائض و واجبات کی تفصیل ،صوم وصلو ق کے مفصّل احکام،

## فرقه چکژالوی

73 فرقے اوران کے عقائد )

اس فرقه کا موجد عبد الله چکر الوی ہے۔ یہ ایک نیا فرقه حادث ہوا کہ ائمہ مجہدین اور فقہائے کرام در کنار ،خود حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی پیروی ہے منکر ہے اور تمام احادیث نبویہ کو صراحةً باطل اور ناقابل عمل بتاتا ہے اور صرف قرآن عظیم کی پیروی کا دعوی کرتا ہے۔

بزرگانِ دین کہتے ہیں کہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تاریخی
گتاخ اشخاص کے نام رکھنے سے منع کیا جاتا ہے جیسے ابوجہل، بزید، پرویز وغیرہ ۔ فارس
کے بادشاہ پرویز نامی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط بھاڑ کر گستاخی کا ارتکاب کیا تھا
اور ہندوستان کے ایک پرویز نامی شخص نے حضور علیہ السلام کی احادیث کا انکار کرکے گستاخی
کا ارتکاب کیا۔ پرویز نے اپنی کتاب قرآنی فیصلے میں معراج میں ملنے والی نمازوں کا انکار
کیا اور اسے میس قرار دیا، قبر کے عذاب کا انکار کیا، آدم علیہ السلام کے واقعہ کا انکار کیا، قربانی
کیا اور اسے میس قرار دیا، قبر کے عذاب کا انکار کیا، آدم علیہ السلام کے واقعہ کا انکار کیا، قربانی
کے متعلق کہا کہ بیرو پیدنالیوں میں بہانا ہے، مجزات کا انکارکیا۔

پرویزی فرقے کا پیشوا غلام احمد پرویز اپنے رسالے'' طلوع اسلام''میں اپنے باطل نظریات یول کھتاہے:۔

عقیدہ: منکرینِ حدیث ایک جدید اسلام کے بانی ہیں۔

( طلوع اسلام ،صفحه 16، اگست ،ستمبر 1952ء )

عقیده:مرکزملّت کوان میں (جزیات نماز میں ) تغیّر وتبدل کاحق ہوگا۔

(طلوع اسلام ،صفحه46،ماه جون 1950ء)

عقیدہ:میرادعوی تو صرف اتناہے کہ فرض صرف دونمازیں ہیں جن کے اوقات

مناسک جج وقربانی ،از دواجی معاملات ان تمام امور کی تفصیل حدیث ہی سے ثابت ہے۔ اُ بداینے آپ کوا**ہل قرآن** کہتے ہیں آ جکل ٹیلی ویثر ن پرمجم **شیرازگروپ** جو کہ ساری رات کلبوں میں بینڈ باجے بجاتے ہیں، گانے گاتے ہیں اور دن میں قرآن کی تفسیریں بیان کرتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ حدیث کی کیا ضرورت ،صرف اور صرف قر آن کو تھام لو ان کی ایک ویب سائٹ بھی ہے جو الرحمل الرحیم واٹ کام کے نام سے ہے، اسکے ذر بعیہ بھی بیقوم کو برگشتہ کررہے ہیں، چہرے پر داڑھی ایسی جیسے داڑھی کا مذاق،جسم پر انگریزوں والالباس، پینٹ اورشرٹ، ہاتھوں میں بینڈ باجے، زبان پرگا نااور کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن سکھائیں گے پہلے اپنا حلیہ توبدلو پھرمقدّ س قرآن کی بات کرنا۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

(ماخوذ از،ساٹھ زہریلر سانپ،صفحہ91،تنظیم اہل سنت، کراچی)

یر دیز کے ساتھ ساتھ **عبداللہ چکڑالوی** بھی منگر حدیث تھا، یہ پہلے وہانی تھا پھرایسا جھوٹا توحید پرست بنا کر حدیث کوبھی شرک قرار دے دیا چنا نچه **آئینه پرویزیت م**یں وہانی مولوی عبد الرحلی کیلانی لکھتا ہے: 'عبد اللہ چکڑ الوی: آپ ضلع گور داسپور کے موضع چکڑ الہ میں پیدا ہوئے اوراس نسبت سے چکڑ الوی کہلاتے ہیں۔آب ایک الگ فرقہ مسمی اہل القرآن کے بانی ہیں۔آپ کا تبلیغی مرکز لا ہورتھا۔آپ پہلے اہل حدیث اور متبع سنت تھے۔ بعدمیں جمیت حدیث سےصرف انکار ہی نہیں کیا بلکہا سے شرک فی الکتاب قرار دیئے لگے۔ وہ کہتے ہیں: پس کتاباللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بیمراد ہے کہ جس طرح کتاباللہ کے احکام کو مانا جاتا ہے اسی طرح کسی اور کتاب یاشخص کے قول یافعل کو دین اسلام میں مانا جائے خواہ فرضا جملہ رسل وانبیاء کا قول یافعل ہی کیوں نہ ہو،شرک موجب عذاب ہے۔۔ افسوس شرك في الحكم مين آج كل اكثر لوك مبتلا بين \_ترجمة القرآن ،صفحه 98 ـ''

(آئينه پرويزيت، صفحه 119، مكتبة السلام، الامهور)

اليسا قوال قطعا كفرملعون بين اوران كااعتقا در كھنے والے قطعی یقینی كا فر ومرتد اور اسلام سے خارج ہیں اوراتنی بات تو ہرمسلمان جانتا ہے کہ مسلمانوں برحضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کا اتباع فرض ہے، بلکہ حضورا قدس کی اطاعت ہی اللّہ عزو جل کی اطاعت ہے۔تو جواہے کفر وشرک بتائے ،وہ خودعذاب جہنم کا سزا وار ہے۔اس فرتے نے پہلے اپنانام اللقرآن رکھاتھا، پھراپنانام الل الذكر مقرر كيا اوراب امت مسلمه نام رکھ کرمسلمانوں کو دھوکے دے رہے ہیں بجگم نثریعت مطہرہ ایسے عقیدے والے اور ان کاانتاع کرنے والے کفار ومرتدین ہیں اورا گریے تو بیمریں تو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے عذاب جہنم کے ستحق ہیں۔والعیاذ باللہ تعالی۔

184

جس طرح عبدالله چکژالوی و ہابی سے منکر حدیث ہوا اسی طرح مرزا غلام احمہ مرتد ہونے سے قبل وہانی نظریات رکھتا تھا۔عبداللہ چکڑ الوی کا وہائی مولوی **محم<sup>حسی</sup>ن بٹالوی** کے ساتھ مباحثہ ہوااس مباحثہ میں فیصلہ مرزاقا دیا نی نے کیااوراس طرح اعلان کیا کہ یاد رکھیں کہ ہما ری جماعت بەنسبت عبداللہ کے اُہل حدیث سے اقرب اورعبداللہ چکڑ الوی کے بے ہودہ خیالات سے ہمیں کچے بھی مناسبت نہیں۔ (مجد د اعظم ، جلد3، صفحه 9) یة چلا که **مرزا قادیانی** ارتداد سے پہلے فرقه وہابیہ کے ساتھ ہی عقائد ونظریات و اعمال ہم آ ہنگی رکھتا تھااور پھر اسی چور دروازہ سے نکل کر نبوت ورسالت ومسحیت و مہدویت وغیرہ بےشارجھوٹے دعوے کیےاورایک خلق کثیر کو گمراہ کیا۔

منکرین حدیث چکڑالوی، پیرویزی فرقے نے اپنانام بظاہر بہت اچھار کھالیعنی "اللقرآن" جبکه منکرین حدیث ہونے کے سبب دین سے خارج ہیں، جودین سے خارج ہووہ حیا ہےاہل اللہ ہی کیوں نہا پنانا م رکھ لے وہ مسلمان نہیں۔اینے فرقوں کے اچھےا چھے گستاخی کی ہے؟ انگریزوں سے چندے لے کرکھانا خودان کےمولویوں سے ثابت ہےاور الزام دوسروں پرلگاتے ہیں۔

## فرقه جماعت مسلمين

فرقه مسعود بیایتی جماعت المسلمین نامی نام نهادا نتها پیند، گراه فرقول کی فهرست میں ایک جدیداضا فہ ہے۔ اس فرقے کا بانی ،امیر اور امام مسعود احمد BSC ہے جواس فرقے کی تشکیل سے قبل غیر مقلّدین وہا ہیول کی مختلف فرقہ وارا نہ جماعتوں کیساتھ وابستہ رہنے کی وجہ سے کفر و شرک کی دلدل میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ یہ اعتراف خود مولوی مسعود احمد نے اپنی کتاب خلاصة تلاش حق کے صفح نمبر 4 پرکیا ہے۔

مولوی مسعودا حمد و ہابی فرقے میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعد 1985ء میں جماع**ت اسلمین** کا قیام عمل میں لایا۔ فرقہ مسعود یہ جو کہ جماعت المسلمین کے نام سے کام کررہا ہے یہ و ہابیوں سے ماتا جاتا ہے،اسکے عقائد غیر مقلّدانہ ہیں۔

#### فرقه مسعود بدك باطل عقائد

عقیدہ: جماعت المسلمین فرقہ سی ہے۔ باتی تمام لوگ بے دین و گمراہ ہیں۔
عقیدہ: امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام ابن حنبل، امام ما لک ان کی تقلید حرام ہے۔
عقیدہ: مولوی مسعود احمد نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام والمسلمین کے صفحہ نمبر 639 پر صرف دس از واج مطہرات کو شامل کیا جبکہ تین از واج مطہرات کا ذکر مناسب نہ سمجھا۔ اسی طرح اولا در سول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان قائم کر کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صاحبزاد ہے حضرت ابرا جمیم رضی اللہ عنہ کا ذکر ماتا ہے۔ باقی سب جھوٹ ہے کے صرف ایک صاحبزاد مے حضرت ابرا جمیم رضی اللہ عنہ کا ذکر ماتا ہے۔ باقی سب جھوٹ ہے عقیدہ: مولوی مسعود احمد نے اپنی کتاب خلاصہ تلاش کی کے صفحہ نمبر 197 برام

نام رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں جب عقائدوا عمال ہی قرآن وسنت کے منافی ہیں۔ یرویزی اور چکڑالوی کےعلاوہ **عنایت اللّٰدمشرقی جوخا کسارت**ح یک کا بانی تھا، یہ بھی حدیث کامنکرتھا۔ بیانگریزوں کے دور میں ظاہر ہوا۔اسلامیہ کالج پیثاور کا پرنسپل تھا۔ مولو یوں کامخالف اوراحادیث کا منکر تھا۔مغرب پسندی کا دلدادہ تھا۔اس نے کھھا ہے:'' یہی انگریز تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرشتوں نے اپنے پرودگارہے جب وہ زمین یرا پناخلیفه بنانے کاارادہ رکھتا تھا یہ کہا تھا کہ کیا توا پیشخص کوخلیفہ بنا تا ہے جواس زمین میں فساداورخونزیزی کرے گااور ہماری تو پیھالت ہے کہ ہم تیری حمد وثناء کرتے ہیں اور تیری یا کی بیان کرتے ہیں۔تواللہ تعالیٰ نے ان انگریزوں کے آئندہ اعمال برغور کرتے ہوئے فرشتوں کو جواب دیا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے۔پھراللہ نے ان انگریزوں کو بہت سی چیزوں کے نام اور بہت سی چیزوں کی حقیقتیں دکھا دیں اور پھران چیزوں کے استعال پرفدرت دی اوراللہ کے فرشتے سلام علیم خوش رہواس زمین پراورا چھی زندگی بسر کروتم، پیکتے ہوئے ہر دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰتم انگریزوں کوراحت و (تذكره،صفحه 47) آرام دے۔آبادر ہوتم قیامت تک۔''

اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ دیو بندی، وہابی، قادیانی، نیچری، چگڑ الوی وغیرہ سب فرقے انگریزوں کے دور میں آئے اور انہوں نے اپنی کتب میں اللہ عزوجل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم اور دیگرا ہم مسائل میں غلط عقا کدا پنائے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بیسب انگریزوں کی ایجاد کردہ تھے۔ آج کے دیو بندی اور وہابی کہتے ہیں کہ بریلوی انگریزوں کی ایجاد تھی جبکہ انہیں ثابت کرنا چاہئے کہ بریلویوں کاوہ کونساعقیدہ ہے جو انہوں نے اپنے پاس سے زکال لیا؟ کونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی شان میں ہے جو انہوں نے اپنے پاس سے زکال لیا؟ کونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی شان میں

میں پوسٹروں میں، پیعبارت کھی ہوئی ہوتی ہے۔

## جماعت کمسلمین کی دعوت

هاراحاكم.... صرف الله يعرالله نهيس بهاراامام.... صرف ايك.... يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.... امتّى نهيس همارا دین... صرف ایک..... یعنی اسلام... فرقه وارانه نام نہیں هارانام.... صرف ایک..... یعنی مسلم..... فرقه وارانهٔ بین هارى محبت كى بنياد... صرف ايك يعنى الله تعالى دنياوى تعلقات نهيس ہمار نے فخر کا سبب ...... صرف ایک ...... یعنی ایمان ...... وطن وزبان نہیں اس خوبصورت دعوت کی آٹر میں سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کیا ہر مسلمان کا بیا بمان عقیده نہیں؟ سامنے بیعقا ئدبیش کرتے ہیں اورا ندر کتابوں میں کفریات کی جرمار ہوتی ہے۔اللہ تعالی تمام مسلمانوں کواس فرقے کے شرسے بچائے۔آ مین۔ (ماخوذ از،ساٹھ زہریلے سانپ،صفحه32،تنظیم اہل سنت، کراچی)

#### حرفآخر

حرف آخریبی ہے کہ اہل سنت وجماعت کے علاوہ نجات کی کوئی راہ نہیں ۔ خفی ، شافعی ، ماکلی جنبلی ، چشتی ، قادری ، سهرور دی ، نقشبندی ، ماتریدی ، اشعری وغیره بهسب عقا ئد میں سنی ہیں جوان کے عقائد ونظریات سے پھراوہ حق سے پھر گیا۔ جتنے گمراہ فرقوں کے عقا کد پیش کئے گئے ہیں، یہی اوران سے ملتے جلتے عقا کدآ ئندہ بھی نئے نام کے فرقوں میں یائے جائیں گے۔موجودہ اورآئندہ دور میں گمراہ فرقے کاسب سے پہلافعل تقلید کا انکار کر کے آزاد ہونا ہوتا ہے۔ چونکہ ہر گمراہ فرقہ تب ہی ترقی کرتا ہے جب وہ اپنے فرقے میں

73 فرقے اوران کے عقائد)

المومنين حضرت عا ئشەرضى اللەعنها كولم فهم سُو ءْطْن اور گناه ميں مبتلالكھاہے۔ عقیدہ: مولوی مسعود احد نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام والمسلمین کے صفحہ نمبر 641 پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جھوٹا اور گنا ہگا رکھھا ہے۔

عقیدہ: مولوی مسعود احمد نے اپنی کتاب خلاصہ تلاش حق کے صفحہ نمبر 54 یر حضرت عبداللَّدا بن مسعود رضي الله عنه کے خلاف بات کی ہے کیونکہ رفع پدین نہ کرنے والی حدیث انہی سے روایت ہے۔

عقیدہ: مولوی مسعود احمداین کتاب خلاصہ تلاش ت کے صفحہ نمبر 177/181 یر کھتا ہے کہ جوامام مقتدیوں کواینے پیھیے سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہ دے وہ بدعتی ہے۔ آ گے این کتاب بدعت حسنه کی شرعی حیثیت نامی کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر لکھتا ہے کہ بدعت کفر ہے سب سے بدتر کام تو کفراور شرک کے کام ہیں۔ لہذا بدعت کفراور شرک سے کسی طرح کم نہیں۔

عقیده: مولوی مسعود احرصلو ة تراوی کاورصلو ة تهجد دونوں کوایک ہی نماز قرار دیتے ہیں، اسکا ذکر انہوں نے اپنی کتاب منہاج المسلمین صفحہ 219 صفحہ 283 اور تاریخ الاسلام والمسلمین کے صفحہ 115 برکیا ہے کہ قیام رمضان دراصل قیام اللیل یا تہجر ہی ہے قیام رمضان کو گھر میں بڑھنا افضل ہے۔ (منہاج المسلمین ،صفحه 283)

اس کےعلاوہ بھی بہت باطل عقائد ونظریات **فرقہ مسعود بی**رے ہیں ۔ جماعت المسلمین کےلوگ اب بھی ان کتابوں کو مانتے ہیں اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں انکین آپ کے سامنے پیٹھے پیٹھے بول بولیں گے تا کہلوگ ان کے قریب آئیں اور بہلوگوں کو گمراہ کرسکیں۔ فرقه مسعود بيالمعروف جماعت المسلمين كي ہر چيوڻي بڙي كتابوں ميں، پيفلٹ

آ سانیاں لائے ،وہ شرعی احکام جن کو کرنا بڑی مشقت ہے ،لوگوں کواس سے آ زاد کر دیا جائے تا کہلوگ اس گمراہ فرقے سے متاثر ہوں۔

ایک بات ہمیشہ یادر کھنے والی ہے کہ فرقہ واریت کا سبب مسلمانوں کی معلمی ہے کەانہیں پیة نہیں ہوتا کصیح عقا ئد کیا ہیں۔اگر ہرمسلمان بنیا دی عقا ئدکو جانتا ہوتو تہھی بھی ً گمراہ لوگ انہیں صراطمتنقیم سے ہٹانہیں سکتے ۔لوگ ہراں شخص کو عالم سمجھ لیتے ہے جو قرآن وحدیث کی بات کرتا ہے،اگر چہ وہ قرآن وحدیث کے خلاف ہی عقا کدر کھتا ہو۔ بد مذہبوں کوان کے عقیدے سے پہچانا جاتا ہے،ان کے سر پرسینگ نہیں ہوتے کہ جن سے ان کی پیجان ہو سکے، بلکہ حدیث یا ک میں تو خارجی وہاپیوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ لوگ ان کو بہت زیادہ دیندار سمجھیں گے۔ پھر بدعقیدہ ہونے میں پیشر طنہیں کہوہ کثیر مسائل میں اختلاف کرے بلکہ اگراس نے شریعت کے ایک مسلہ میں بھی اختلاف کیا تو ہوسکتا ہےوہ گراہ ہوجائے بلکہ کا فر ہوجائے جیسے ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ عز وجل کوخدا مانتا ہوں ، رسول صلی الله علیه وآله وسلم کونبی مانتا ہوں، نماز، روزہ ، زکوۃ سب کو مانتا ہوں بس حج کے فریضہ کونہیں مانتا تو پیخص کا فر ہوجائے گا پنہیں دیکھا جائے گا کہ یہ بقیہ ارکان کوتو مانتا ہے اسی طرح ایک شخص کیے کہ میں حضور صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مانتا ہوں بس میوزک کو جائز کہتا ہوں تو وہ مخص گمراہ کٹیمرے گا۔

آج **موجودہ دور می**ں گئی ایسے لوگ ہیں جو آسانیوں کے متلاثی ہیں جواپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جب شریعت کی بات آئے تو ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت ہمارے موافق ہوجائے ،ہم جو چاہتے ہیں ولیمی شریعت ہوجائے ،اس کے لئے یا تو وہ خود قرآن وحدیث سے کسی دلیل کو لے کراس سے باطل استدلال کرتے ہیں ،اگراتی

قابلیت نہیں ہوتی تو کوئی ایبا ظاہری خلیے کا دیندار خص ڈھونڈ تے ہیں جوشر بعت کوتو را مور گر ان کے نفس کے موافق کر دے جسیا کہ موجودہ دور میں گئی ایسے پروفیسر، جاہل مولوی، نظر آتے ہیں۔ آئندہ بھی ایسے دمین فروشوں کولوگ آسانی کے تحت بہت پسند کریں گے جبکہ یہ خود بھی گراہ ہوں گے اوروں کو بھی گراہ کریں گے۔ ہمارے اس دور میں جب کسی کوکسی گراہ کے متعلق بتایا جائے کہ فلاں مولوی، فلاں پروفیسر، فلاں سیاستدان گراہ بے دین ہے تو اکثر اوقات لوگ اس کی چرب زبانی سے متاثر ہوکر اس کے محب بن جاتے ہیں، اب انہیں اپنے ہیرو کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق حدیث میں کہا گیا ہے (حبث الشیء یعمی و یعصم ) ترجمہ: کسی شی محب بحقیاتی حدیث میں کہا گیا ہے (حبث الشیء یعمی و یعصم ) ترجمہ: کسی شی محبت بحقے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ (مسند احمد بن حنبل ، مرویات ابو الدرداء ، حلدہ، صفحہ 450، دارالفکر ، بیروت ) اللہ عزوجل ہمیں بد مذہ ہوں کے فتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اہل سنت اللہ عزوجل ہمیں بدمذہ ہوں کے فتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اہل سنت

73 فرقے اوران کے عقائد)

اللّٰدعز وجل ہمیں بدمذہبوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اہل سنت جماعت پر قائم رہنے کی تو فیق دے۔آمین۔

#### عنقریب مکتبه فیضان سے منظرعام پرآنے والی دیگر کتب

| مصنف                  | نام كتاب                     | نمبرشار |
|-----------------------|------------------------------|---------|
| مفتى محمدانس رضا      | دین کس نے بگاڑا              | 1       |
| مفتى محمدانس رضا      | ججي <b>ت</b> فقه             | 2       |
| مفتى محمدانس رضا      | البريلوبيه كاعلمي محاسبه     | 3       |
| مولا نامحداظهر        | سوہابازار(جیولری کا کاروبار) | 4       |
| مولا نامحمدا ظهرعطاري | قرض کے احکام                 | 5       |
| مولا نامحمدا ظهرعطاري | مسجدا نتظامیہ سی ہونی جا ہیے | 6       |
| مولا نامحمدا ظهرعطاري | امام مىجد كيسا ہونا جاہيے    | 7       |
| مولا نامحمدا ظهرعطاري | سيرت امام زفر                | 8       |

73 فرقے اوران کے عقائد

الله الخيامة ع

# دپن کس نے بگاڑا؟

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔

صراطِ متعقیم اور گمراہی کی وضاحت، گمراہی اور اسکے اسباب، گمراہوں سے تعلقات رکھنا
کیسا؟ 73 فرقوں کے عقائد، حق فرقے کی پیچان، اہل سنت کے جنتی ہونے کا صحابہ کرام،
تابعین، ائمہ مجتهدین واسلاف سے ثبوت، گمراہ فرقوں کا مسلمانوں کواپنے فرقے میں لانے اور
سنّیت سے بدخل کرنے کے مکروفریب، گمراہوں کی تفاسیر، احادیث وکتب دینی میں تحریفات

ابو احمد محمد انس رضا عطارى تخصُص في الفقه الاسلامي،الشهادةُ العالميه ايم \_اے اسلاميات،ايم \_اے ينجابي، ايم\_ اے اردو

مكتبه فيضان شريعت، داتا دربار ماركيث لاهور